

بالسلاح المراع

قرآن کی پکار

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

انتساب میری والده محتر مه مریم رحمه الله علیها کے نام الله پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان پر رحمت فرمائے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت فرمائی۔ آمین الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد اعبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار.

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں (اس لئے) ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں،
(اورایتے ہرکام میں) اس سے مدد ما نگتے ہیں۔ ہم اس رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اوراس پر ایمان لاتے ہیں۔ اورہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اپ پخشش کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اوراپی نفس کی برائیوں سے بھی اس کی پناہ میں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اوراپی نفس کی برائیوں سے بھی اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ (یقین مانو) کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گراہ نہیں کر سکتا۔ اور جسے وہ گراہ کردے اس کے لئے کوئی رہبر نہیں ہوسکتا اور ہم (تہددل سے) گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور (اسی طرح دل کی گہرائیوں سے) ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے (خاص) بندے اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعد (یقیناً ) تمام ہاتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔اور تمام راستوں سے بہتر راستہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔اور تمام کا موں میں سے بدترین کام وہ ہیں، جواللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں (یادر کھو) دین میں جو نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

یہ محصلی اللّہ علیہ وسلم کا وہ جامع (Comprehensive) خطبہ جو پیارے پینمبرصلی اللّہ علیہ وسلم ہروعظ کے شروع میں پڑھا کرتے تھے یہ خطبہ سلم ،ابودا وُد، تر مذی وغیرہ میں ہے۔

## باب آغاز

میری پیدائش سے پہلے میری دادی نے منت مانی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو بیٹا عطافر مائے تو میں اسے پاکپتن (بابا فرید) کے دربار پہ لے کر جاؤں گی اور پھر ہم پاکپتن گئے، یہ میرے بحیین کی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے نضیال میں پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا کیونکہ میرے ددھیال میں کوئی اسکول نہ تھا۔ وقت کا پہیدا پئی رفتار سے گھومتار ہا اور میں نے اپنی زندگی کے تیرہ سال مکمل کر لئے اور میں نے ٹرل کا امتحان یاس کرلیا۔

انسان کواللہ تعالی نے فطر تامسلمان پیدا کیا ہے بھیناً وہ فطرت (خالص اسلام) سے متاثر ہوگا بشرطیکہ اللہ نے ہدایت والوں سے اس کا نام نہ کاٹ دیا ہو۔ بہر حال ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد میں کچا پکا اہم تحدیث بن گیا تھا لیکن ابھی بہت کچھ باقی تھا اور پھر اللہ کا کرنا کہ میری شادی اس لڑکی سے ہوگئی جو اہم تحدیث کوشادی سے پہلے گالیوں سے نواز اکرتی تھی۔ اگر میری سات پشتوں میں کوئی اہل تو حید نہ تھا تو میرے سرال والے بھی لفظ تو حید سے بیگا نہ تھے۔

مجھےاچھی طرح یاد ہے کہانہوں نے گھر میں جنتری رکھی ہوئی تھی کہ کس دن جراغ جلانا ہےاور کس دن ختم دلا نا ہے۔اگر کوئی بیار ہوجاتا تو ڈاکٹر کی بجائے وہ درباریہ جاتا اور وہ لوگ پہلے دن اپنی جینس کا دودھ گھر میں استعال نہیں کرتے تھے بلکہ یانی میں بہادیتے کہ اس سے جھینس کے دود ہمیں برکت ہوگی کیونکہ دود ھاوریانی کاما لک خضرخواجہ ہے۔(اناللہ واناالیہ راجعون) شادی کے وقت مجھے بیفکر دامن گیڑھی کہ میری کچی کی اہلحدیثی بھی شاید جاتی رہے گی مگر دل تو میرے مولا کریم کے ہاتھ میں ہیں کہ جس طرف جا ہے موڑ دے۔اور پھروہی ہوا۔

کہ پاسبال مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

شادی کی دوسری رات نمازِ فجر کے وقت میری بیگم مجھے کہنے گئی کہ مجھے اہلحدیث والی نماز بتلائیں کسے پڑھتے ہیں؟ میں سمجھانداق کررہی ہے مگروہاں دل کی د نبایلٹ چکی تھی۔ مجھے کہنے گی کہ جس کا دامن تھا ماہے مسلک اور طریقہ بھی اسی کا چلے گا اوراس وقت میری حیرت کی انتہا نەربى جەپ دەرفع البدىن كےساتھ نمازىر ھەربى تھى۔

اللّٰد تعالیٰ نے شاید آ زمائش کے لئے ہمیں شادی کے بعد جارسال تک اولا د کی نعمت سے محروم رکھااوراس دوران ہمیں کچھرشتہ داروں کی طرف سے مشورہ ملا کہا گرتم عبداللّٰہ شاہ غازی کے درباریر دیگ چڑھاوتو تمھاری مرادیوری ہوسکتی ہے۔ مگرہم نے اللہ کی دی ہوئی استقامت سے کہا کہ بےاولا دمر جانا منظور ہے لیکن دربار پر جانا منظور نہیں اورالحمد اللہ میری بیوی نے میرا بھر پورساتھ دیا۔

جب بنده صرف الله کے دربار سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے تو اللہ یاک اس کوخالی ہاتھ نہیں لوٹا تا اللہ پاک نے ہمیں شادی کے چارسال بعد بیٹے کی نعت سے نوازا۔اوراللہ تعالیٰ نے میری دادی کوبھی تو حید کی نعمت عطا کر دی اور اب محلے کی عورتیں انہیں وہابن (اللہ والی) کے قابل فخر طعنہ سےنواز تی ہیں۔

میں نے یانچ سال پہلے داڑھی رکھ کی تھی لیکن سنت کے مطابق نہ تھی ایک دن میں داڑھی

پی بات ہے میراسر اللہ کے مصور جھک کیا اور چے فرمایا تھا پیارے پیمبر سمی اللہ علیہ وہم نے دنیاایک دولت خانہ ہے اوراس کی بہترین دولت نیک بیوی ہے، اوراب بھی جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو گیار ہویں اور ختم والے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے شک اس کے ماں باپ راضی ہوں یا ناراض ، وہ کہتی ہے میٹھ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے الہٰ ذاجا بَرَنہیں۔اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین پہڑٹ جانے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

آخر میں، میں محترم بھائی عبدالمجید کاشکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس کتاب پر نظر ثانی کے لیے وقت نکالا۔ اس موقع پر محترم بھائی ابراہیم کا بھی انتہائی مشکور ہوں جن کی کوششوں سے اس کتاب کی طباعت کے مراحل بحسن خوبی انجام پائے۔ اس کتاب میں کوئی بھی خوبی اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی فضل وکرم ہے جبکہ کوئی بھی غلطی بندہ آثم کی کوتا ہی کا متیجہ ہے۔

عبدالله الري

### ابتدائے کا ئنات

# الله اسباب كامحتاج نهيس ب:

الله پاک نے ارض وساوات کولفظ کن سے بنایا اور جب چاہے گا لفظ کن سے ان کوختم کر دےگا۔وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اللہ کسی وزیر ،مشیر یا سیکٹری کامختاج ہے بلکہ اس کی شان اس سے بہت بلند ہے۔

# آ سان اورز مین کی پیدائش:

الله تعالی نے آسمان اور زمین کو چیدن میں پیدا کیا۔ یہ چیدن اتوارسے لے کر جمعہ تک ہیں، جمعہ کے دن ہی آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہفتے والے دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی اس لئے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی قطع (کاٹنے) کے ہیں یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ کنگ جیمز کی مستند بائیل میں بیالفاظ موجود ہیں (And He rested on) کام قطع ہو گیا۔ کنگ جیمز کی مستند بائیل میں بیالفاظ موجود ہیں (Seventh day آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالی کاعرش پانی پرتھا۔

ان ربكم الله الذى خلق السموات و الا رض فى ستة ايام ثم استوى على العرش ﴿يونس: ٣٠﴾

بلاشبہ تمہارارب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کر دیا پھرعرش پر قائم ہوا۔

الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فسئل به خبيرا. ﴿الفرقان: ٩٥﴾

وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھدن میں پیدا کر دیا ہے، پھرعرش پرمستوی ہوا، وہ رحمٰن ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبر دار سے پوچھ لیں۔

ولقد خلقنا السمواتِ والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. ﴿ق:٣٨﴾

یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین اور جو کچھاس کے درمیان ہے سب کو (صرف) چھدن میں پیدا کردیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔

و هو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئِن قلت انكم مبعو ثون من بعد الموت ليقولن الذين كفرا ان هذا الا سحر مبين ﴿هود: ٤٠﴾

اللہ ہی وہ ہے جس نے چھودن میں آسان وز مین کو پیدا کیا اور اس کاعرش پانی پرتھا تا کہوہ مہمیں آ زمائے کہتم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اگر آپ ان سے کہیں کہتم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کئے جاؤ گے تو کا فرلوگ بلیٹ کرجواب دیں گے کہ بیتو نراصاف صاف جادو ہے۔

ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين ﴿حم السجده: ١ ١ ﴾

پھر آ سان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں (سا) تھا پس اسے اور زمین سے فر مایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤیا ناخوش سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔

# سائنسي وضاحت:

موجودہ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ ابتدائے کا ننات گرم گیسوں اور گردوغبار کے بہت بڑے گولے (Nebula) سے ہوئی اوراس وقت ساری کا ننات صرف یہی ایک گولہ تھا۔ تا ہم اس سے پہلے نباتا ت میں پانی موجود رہا اور اللہ کا عرش پانی پہتھا۔ موجودہ زمانے میں تمام سائنس دانوں کا اس نظریہ (Big Bang Theory) پر اتفاق ہے کیونکہ اب سائنس اتن

ترقی کر چکی ہے کہ کئی نئے ستار ہے اس (Nebula) سے وجود میں آتے ہوئے مشاہدہ کئے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف کہکشاؤں (Galaxies) اور ستاروں کی رفتار اور ان کے رخ کے قعین سے بھی میر حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ سب ایک مرکز سے بکھر رہے ہیں۔

(تيسير القرآن:صفحه ٩٦٥)

نوٹ: سائنسی حوالہ جات کا پیر مطلب نہیں کہ قرآن سائنس کامختاج ہے، بلکہ قرآن کی حقانیت بتانا مقصود ہے کہ قرآن نے اس دور میں جب کوئی ذرائع نہیں تھے۔ بیر حقائق افشاں کئے جن کی سائنس چودہ سوسال بعد تائید کررہی ہے۔ ایسی چیزیں ایک مسلمان کے دل میں ایمان کومزید تقویت دیتی ہیں اور کا فرکے لیے مزید ججت پیدا کرتی ہیں۔

قرآن کی تعلیمات وحی الہی پر مشمل ہیں جن کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا جبکہ سائنس کی تحقیق غلط بھی ہوسکتی ہے اور صحیح بھی ، یدا یک جاری عمل کا نام ہے۔

## ايك سعى ناتمام:

سائنس بجائے خود مادی حقیقوں کی تلاش، ایک سعی ناتمام اور ایک سفر مسلسل ہے۔
سائنس کے سامنے جب کسی مسئلے پر کافی مواد جمع ہوجاتا ہے اور کسی حقیقت کی جھلک محسوس ہونے گئی ہے تو قیاس یا مفر وضد (Hypothesis) نمودار ہوتا ہے پھر جب بہت سے سائنس دان اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے مزید جُبوت مل جاتے ہیں تو اس نظرید (Theory) کا مقام دیا جاتا ہے پھر جب ایک لیم عصر تک اس نظرید کے پدر پی جُبوت دنیا بھر میں بہم پہنچتے رہتے ہیں اور سب سائنس دان اس پر متفق ہوجاتے ہیں تو اس نظرید کو قانون ( Law کا رہند دے دیا جاتا ہے اصولی طور پر قانون بننے کے بعد اس نظرید میں تبدیلی یا ترمیم نہیں ہونی چا ہے گئین کیا کیا جائے کہ انسانی علم ہے ہی اتنا ناقص کہ قانون بنانے کے بعد بھی جمیں تبدیلی یا ترمیم کر میں تبدیلی یا ترمیم کے بعد اس نظریت کی بہت ہی مثالیں ملتی ہیں ایک زمانے میں قانون ( Cravitational کو ترمیم سے بالا ترسم جھا جاتا تھا لیکن آئن سٹائن نے آکر اس کو ناقص قر ار دے کر اس

میں ترمیم کر ڈالی سرجیمز جین کے نزدیک بیسویں صدی کی سب سے بڑی دریافت آئن سٹائن کی بہی تھیوری ہے لطف ہیہ ہے کہ قانون کو ایک تھیوری نے توڑ ڈالا حالانکہ تھیوری قانون سے کم درجہ پر ہوتی ہے واضح رہے کہ نظریہ اضافت کو ابھی تک قانون کا مقام نہیں دیا جا سکا اس طرح سائنس تلاش حقیقت کے راستے پر آہستہ آہستہ بھٹک بھٹک کررینگ رہی ہے (مجلّہ الدعوۃ محرم سائنس تلاش حقیقت کے راستے پر آہستہ آہستہ بھٹک بھٹک کررینگ رہی ہے (مجلّہ الدعوۃ محرم سائنس قلاش حقیقت کے راستے بر آہستہ المعری حقیق )

# اسلام غور وفكر كى دعوت ديتاہے:

اس کے بعد مشرکین عرب نے کہا محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ جس خدا کی عبادت کا ہمیں کہتے ہیں اس کا کچھ حال تو بیان سیجئے اس پر بیآیت نازل ہوئی جس میں نظم اور تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا تذکرہ کیا گیا ہے اورغور وفکر کی دعوت دی گئی ہے

ان فى خلق السموت والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتهاو بث فيها من كل دابة و تصريف الريح و السحاب المسخر بين السماء والأرض لأيت لقوم يعقلون ﴿البقرة: ٢٣ ا ﴾

آ سان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، تشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں

کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا، آ سان سے پانی اتار کر، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں
ہوشم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل، جو آ سان اور زمین کے درمیان
مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔

مزیدغوراورفکر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آسان کودیکھو کہاتی بڑی حجبت بغیر ستونوں کے کھڑی ہے کیاا ہے بھی تہمیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟

خلق السموات بغير عمد تر ونها والقى فى الارض رواسى ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم ﴿لقمان: ١٠ ا ﴾

اسی نے آسانوں کو بغیرستون پیدا کیا ہےتم انہیں دیکھر ہے ہواوراس نے زمین میں

پہاڑوں کو ڈال دیا تا کہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیئے۔ دیئے۔ اور ہم نے آسان سے پانی برسا کرزمین میں ہرشم کے نفیس جوڑے اگادیئے۔ ان فی خلق السماوات والأرض واختلاف الیل والنھار لایت لاولی الالباب. ﴿آل عمر ان: • 9 ا ﴾

آ سان اورز مین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیبناً عقل مندول کے لیے نشانیاں ہیں۔

الذى خلق الموت و الحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهوالعزيز الغفورالذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ﴿الملك: ٢. ٣٠﴾

جس نے موت اور حیات کواس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آ زمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔ جس نے سات آسان اوپر تلے بنائے۔ (تو اے دیکھنے والے) اللّدرحمٰن کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آرہا ہے۔

بہاڑوں کی تخلیق کا مقصد:

والجبال أوتادا. ﴿نبا: ٧﴾ اور بهاڙول كوميخس (نهيس بنايا؟)

سائنسی وضاحت:

کوئی جسم جواپنے مرکز کے گر دھومتا ہوتو اس کے توازن میں ہلکی ہی بھی کمی آ جائے تو مرکز گریز قوت (Net Centrifugal Force) موثر کردارادا کرتی ہے اور جسم ہیچکو لے کھانا شروع کردیتا ہے

امریکہ کی سائنس اکیڈمی کے صدراپنی کتاب (Earth) میں لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں سائنس کی یہ ایجادانیسویں صدی سے پہلے ممکن نہ تھی۔

# تخلیق وم:

اللہ پاک کی بے ثارتخلیقات میں سے شاہ کارتخلیق انسان ہے جس کواللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی تخلیق مٹی سے کی پھراسے عقل وشعور عطا فر مایا جواسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے

ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون. ﴿الحجر: ٢٦﴾ يقيناً بم نے انسان کوکالی اورسر ی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدافر مایا ہے۔

یہ آ دم علیہ السلام کے متعلق ہے یعنی انہیں جماِ مسنون (گوندھی ہوئی سڑی، بد بودار) مٹی سے بنایا اور جب وہ سو کھ کرکھن کھن کرنے لگا (یعنی صلصال) ہوگیا تو اس میں روح پھوئی گئی۔ (تفسیر احسن البیان)

ولقد خلقنا الإنسان من سللة من طين ثم جعلنه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأنه خلقا أخر فتبرك الله أحسن الخلقين. ﴿المومنون: ١٢ - ٢ ﴾ ا ﴾

یقیناً ہم نے انسان کومٹی کے جو ہر سے پیدا کیا۔ پھراسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا، پھراس خون کے لوٹھڑ ہے کو گوشت کا گلز ابنا دیا۔ پھر گوشت کے گلڑے کو ہڈیاں بنادیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا وہ اللہ جوسب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔

### سائنسي وضاحت:

علقہ اس میں تین مفہوم پائے جاتے ہیں ا۔خون چوسنے والا کیڑا ۲۔ٹئی ہوئی چیز سر-خون کالوّھڑا علقہ کے مرحلے میں جنین کی عمر لگ بھگ پندرہ دن ہوتی ہے مائیروسکوپ میں دیکھنے سے جنین اس مرحلہ میں ہو بہوخون چو سنے والے کیڑے سے مشابہ ہوتا ہے دوسری جانب جیسے خون چو سنے والا کیڑا دوسروں کے خون پر پاتا ہے اسی طرح جنین مال کے خون سے خوراک حاصل کرتا ہے علقہ کا دوسرامفہوم لئی ہوئی چیز ہے اس مرحلہ میں جنین بعینہ رحم ما در کی دیوار پراو پر سے نیچ لٹکا ہوا ہوتا ہے علقہ کا تیسرامفہوم خون کا لوھڑا ہے اس مرحلہ میں بھی خون کا لوھڑا معلوم ہوتا ہے اس مرحلہ میں بھی خون کا لوھڑا معلوم ہوتا ہے اس مرحلہ میں جنین میں نسبتاً خون کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب اس مرحلہ میں خون کا دوران نہیں ہوتا لہذا خون کے لوھڑے سے بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے سائنس دانوں نے متعلقہ تھا کتی 212ء میں دریافت کئے جبکہ قرآن نے یہ مراحل چودہ سو سائنس دانوں نے متعلقہ تھا کتی 212ء میں دریافت کئے جبکہ قرآن نے یہ مراحل چودہ سو سائنس دانوں نے متعلقہ تھا کتی میں نہ مائیگر وسکوپ کا وجود تھا اور نہ ہی سائنسی تحقیق کے ادارے موجود تھے ﴿ بحوالہ تیسیر القران: صفحہ 1928﴾

یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ لوتھڑ ہے کا ہڈی اور ہڈی کا گوشت سے بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے لوتھڑ اہڈی اور ہڈی گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تم میں سے ہرایک کو مال کے پیٹ میں چالیس یوم اکٹھا کیا (بنایا) جاتا ہے پھر وہ اسی طرح چالیس یوم میں علقہ مال کے پیٹ میں چالیس یوم اسی طرح چالیس یوم میں گوشت کا لوتھڑ ابن جاتا ہے۔ سائنس کا سابقہ نظر بیاوراس میں ترمیم:

علم الجنین (Embryology) سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں رحم مادر کے اندر جنین کے نشو ونما پانے کی منزلوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس بارے میں سائنس کی پہلی تحقیق بیتی کہ بیجی کی مڈیاں اور عضلات ایک ساتھ ہی نشو ونما پاتے ہیں اور اسے قرآنی آیت سے متصادم سمجھا جاتا تھا لیکن اب اعلی درج کی خور دبین کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوگئ جوایک سائٹیفک پبلی کیشن میں بعنوان ارتقائے انسان کھی گئی کہ ساتویں ہفتے کے دوران ڈھانچہ سارے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے اور ہڈیاں اپنی معروف ہیئت اختیار کر لیتی ہیں ساتویں ہفتے سائٹیف

کے اختتام اور آٹھویں ہفتے کے دوران عضلات ہڈیوں کے گرداپنی پوزیش لے لیتے ہیں انسانی بدن کے نشوونما پانے کے مراحل جس ترتیب سے قرآن میں بیان کئے گئے ہیں جدیدعلم الجنین کی دریافتوں کے عین مطابق ہے (قرآن رہنمائے سائنس)

الذى احسن كل شيء خلقه وبداخلق الانسان من طين. ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين ﴿السجده : ٨. ٤﴾

جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔ پھر اس کی نسل ایک بے وقت یانی کے نچوڑ سے چلائی۔

خلق من ماء دافق. یخرج من بین الصلب والترائب ﴿سورة طارق: ٧. ٢﴾ وه ایک اچست پانی سے نکاتا ہے۔

## سائنسی وضاحت:

مرد کے وہ غدود جن سے مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے ( Testicles ) ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں پھر پیدائش سے پہلے یا اس کے پچھ در بعد فوطوں میں اتر جاتے ہیں کیونکہ وہاں درجہ حرارت چندڈ گری کم ہوتا ہے اور وہی درجہ حرارت ان کے مل کے لیے درکار ہوتا ہے مگران کا کنٹرول مرکز وہیں یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔

اس کے بعدانسانی اعضاء کی بناوٹ کے بارے میں فرمایا

ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين ثم سوّه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار و الافئِدة قليلا ما تشكرون. ﴿السجدة: ٨.٩﴾

پھراس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھوکی ،اسی نے تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے (اس پر بھی) تم بہت ہی تھوڑ ا احسان ہی مانتے ہو۔

# شاه کارتخلیق کی ملکی سی جھلک:

اس کا ئنات میں اللہ یاک کی شاہ کارتخلیق انسان جواپنی جسامت کے لحاظ سے بہت بڑا تو

نہیں مگراس کی ساخت پرغور کریں تو اس جیسی مشینری آج تک کوئی نہیں بناسکا اور نہ بنا سکے گا۔ مرد کے مادہ تولید کے ایک مکعب سینٹی میٹر میں ڈھائی کروڑ حیوانات منوبیہ ہوتے ہیں اور ایک دفعہ کے اخراج میں گئی مکعب سینٹی میٹر مادہ خارج ہوتا ہے جس میں ماہرین کے انداز بے کے مطابق پچاس کروڑ حیوانات منوبیہ موجود ہوتے ہیں ان نصف ارب جرثو موں میں سے ہر ایک این اندرایک انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

جسم انسانی چھوٹے چھوٹے خلیات سے ل کر بنتا ہے ایک اوسط قد وقامت کے انسانی جسم میں ان خلیات کی تعداد ایک کروڑ ارب کے قریب بتائی جاتی ہے کروڑ وں خلیے (Cell) روزانہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور دوسرے خلیے اسی وقت ان کی جگہ لے لیتے ہیں اندازہ ہے کہ ہر سینڈ میں خون کے دس لا کھ سرخ خلیات ختم ہو جاتے ہیں اسی تعداد میں نئے خلیے جنم لیتے ہیں۔

خودخلیوں کے اندر پورانظام حیات ہے جسے سائنس نے پچھلے ۳۵ سالوں میں ڈھونڈ نکالا ہے اور جس کے نتیجہ میں (Genetics) یعنی جینات کی ایک پوری نئی سائنس ابھر کر سامنے آگئے ہے۔ گئی ہے۔

دادا، پردادا، نانا، پرنانا اور ماں باپ کے یہی جین (Gene) بچے میں منتقل ہوتے ہیں تو وہ کالا یا گورا ہوتا ہے اس کی آئکھیں نیلی یا بھوری یاسیاہ ہوتی ہیں۔

انسانی د ماغ میں ۲۵ ارب سے زیادہ نیوٹرون ہوتے ہیں جواپنا کام ہروقت کرتے رہتے ہیں جی کے دوران بھی ان کا کام اسی طرح جاری رہتا ہے ساری دنیا کا ٹیلی فون نظام بھی اس کے برابر کام نہیں کرسکتا اور آ گے بڑھے دل کو دیکھیں جوخودتو چھوٹا سا ہوتا ہے لینی انداز آ نصف پونڈ کے برابرلیکن اس میں دو پہپ ہوتے ہیں ایک چھپھڑوں کوخون کی ترسیل کے لیے تاکہ وہاں سے آسیجن جذب کر سکے دوسراصاف شدہ خون کوسارے بدن میں دوڑانے کے لیے ایک آدمی کی اوسط زندگی میں دل ۱۳ لاکھٹن خون پہپ کرتا ہے اگر آدمی ستر سال زندہ رہے

تودل چار کھر بدفعہ دھڑ کتا ہے اس کے پھیپھڑے • ۵ کروڑ مرتبہ پھولتے اور سکڑتے ہیں۔ انسانی آئکھ میں ایک کھر بسے زیادہ روشنی قبول کرنے والے ریشتے ہوتے ہیں انسان

میں خون کی شریانوں کواگر ناپا جائے توان کی لمبائی ۲۰ ہزار سے ایک لا کھیل کمیں لیوے لائن کے برابر نکلے گی۔

انسانی جسم ۳۰ کروڑ کیمیاوی اجزاء پرمشمل ہوتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ ان اعداد وشار پرمشمل اجزاء کولفظوں میں لکھنا چاہیں تو اس سے دس ہزار ضخیم کتابوں کی ایک لائبر ری بن جائے گی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ (مطالعہ فطرت اور ایمان)

اے انسان یہ تیرے جسم کی تفصیلات کی ہلکی تی جھلک ہے تو سوچ کہ ان کے بنانے والا کتنی عظمتوں اور رفعتوں کا مالک ہوگا؟

تمام جانداروں کی پانی سے پیدائش:

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ﴿النور: ٢٥٥﴾

تمام کے تمام چلنے بھرنے والے جانداروں کواللہ پاک ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز برقا در ہے۔

سائنسي وضاحت

تمام زندہ مخلوق میں پانی کی مقدار کم از کم % 60 تک پائی گئی ہے DNA لیعنی DNA مقدار کم از کم % 60 تک پائی گئی ہے DNA لیعنی Deoxyribonucleric acid عموماً کروموسومز میں پایاجا تا ہے یہ دھا گے سے مشابہ شکل رکھتا ہے یہ (DNA) جنین کے تعمیراتی بلاک ہیں اسی سے وراثت کا تعین ہوتا ہے مرکزہ (Necleus) میں یہ (DNA) ایک سانچہ کی ماننڈ مل کرتا ہے جس سے انہی خواص کے حامل

دیگر حیاتیاتی مرکبات تشکیل پاتے ہیں جدید حیاتیاتی علم نے ثابت کردیا ہے کہ (ATP) جو کہ فاسفورس امینوالسڈ اور شوگر کا مرکب ہوتا ہے

یہ <sup>+</sup>H صرف پانی ہی سے حاصل ہوتا ہے بیہ معلومات جیمس ڈی وائس کی ۱۹۵۰ء میں (DNA) سے متعلق تحقیقات سے حاصل ہوئیں (تیسیر القرآن)

سنريهم آيتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ﴿حم السجده: ٥٣﴾

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آ فاق عالم میں بھی دکھا ئیں گے اور خودان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہان پرکھل جائے گا کہت یہی ہے، کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں۔

# مرحله وارتخليق:

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمنية ازواج يخلقكم في بطون امهتكم خلقا من بعد خلق في ظلمت ثلث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الاهو فاني تصرفون ﴿الزمر: ٢﴾

اسی نے تم سب کوایک شخص سے پیدا کیا ہے، پھراسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمھارے لئے چوپا یوں میں سے (آٹھ نر مادہ) اتارے وہ تمہیں تمھاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے تین تین اندھیروں میں، یہی اللہ تمھارارب ہے اسی کے لئے بادشاہت ہے،اس کے سواکوئی معبود نہیں، پھرتم کہاں بہک رہے ہو۔

یعنی آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حواعلیہا السلام ان کی پیلی سے پیدا ہوئی یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کا کمال ہے کیونکہ اور کسی عورت کی تخلیق اس طرح نہیں ہوئی تین اندھیروں سے مراد ماں کا پیٹ، رحم اور اس کے بعد اندر کی جھلی تین اندھیرے ہیں۔

### سائنسي وضاحت:

بچہ دانی میں زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں قبل از جنین ابتدائی ڈھائی ہفتے تشکیل جنین

(Basic ضع ممل المعنوبي على المعنوبي ال

مجھے صرف لڑ کا چاہیئے ورنہ .....

وانه خلق الزوجين الذكرو الانثى. من نطفة اذا تمنى ﴿سورة النجم :  $^{lpha}$ .

اور یہ کہاسی نے جوڑالعنی نراور مادہ پیدا کیا ہے۔نطفہ سے جبکہ وہ ٹیکایا جاتا ہے۔

سائنسي وضاحت:

علم کو بینیات (Genetics) اور مالیکولر حیاتیات (Molecular Biology) کے برقی پاجانے کے بعد قرآن مجید کی بتائی ہوئی حقیقت کی سائنسی طور پرتصد ایق ہو پچکی ہے اور یہ بات سلیم کر لی گئی ہے کہ بنچ کی جنس کا تعلق مرد کے نطقہ کے خلیوں کی بنا پر ہوتا ہے اس عمل میں عورت کا کوئی وخل نہیں جنس کے تعین میں اہم کردار لونے (کروسومز) اداکرتے ہیں ہی کروموسومز میں سے الو نے جنسی لونے ہوتے ہیں باقی آٹو سوم یعنی غیر جنسی ہوتے ہیں مرد کے دوجنسی لونیوں (XX) کہا جاتا ہے انہیں (X) کے دوجنسی لونیوں کو (XX) کہا جاتا ہے انہیں فرکر کین ہوتے ہیں اور (X) لونیوں میں مونث جین ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور (X) لونیوں میں مونث جین ہوتے ہیں

انسانی یچ کی تخلیق کا آغاز ان لونیوں کے مذکر اور مونث جینز کے انضام ( Cross ) انسانی یچ کی تخلیق کا آغاز ان لونیوں کے مذکر اور مونث جینز کے انضام ( Combination ) ہے ہوتا ہے جوم داور عورت میں جوڑا جوڑا موجود ہوتے ہیں عورت کی جنسی خلیہ ( Sex Cell ) کے دوران دو حصوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں ( X ) لونے ہوتے ہیں دوسری جانب مرد کا جنسی خلیہ دومخلف اقسام کے تخموں ( Sperms ) کو پیدا کرتا ہے ان میں سے ایک کے اندر ( X ) لونے اور دوسرے کے اندر ( Y ) لونے ہوتے ہیں اگر عورت کا ( X ) لونیاس تخم سے جا ملے جس کے دوسرے کے اندر ( Y ) لونے ہوتے ہیں اگر عورت کا ( X ) لونیاس تخم سے جا ملے جس کے

اندر (X) لونیہ ہی موجود ہوتو اس کے ہاں پیدا ہونے والا بچیاڑی ہوگی اور اگر اس تخم سے مل جائے جس میں (Y) لونیہ ہوتو یہ پیدا ہونے والا بچیاڑ کا ہوتا ہے۔ (قرآن رہنمائے سائنس)

\*\* ویں صدی کے علم تکوینیات کی اس دریافت سے پہلے کسی کو ان حقائق سے آگا ہی حاصل نہ تھی بلکہ بیعقیدہ تھا کہ بچے کی جنس کا تعلق عورت کی جسمانی اہلیت سے ہے جب بچیاں ہی پیدا ہوتی تو عورت کو منحوس سمجھا جاتا اور وارث کی تلاش میں سوکن لانے کومر درہم کی کے طور پر استعال کرتا قرآن نے ان تو ہمات کا خاتمہ کر دیا۔

نوٹ: مردمیں (X) اور (Y) کروسومز کی تعداداللہ کی مشیت پر منحصر ہے یعنی اولا دصر ف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کیکن میڈیکلی جو (Process) ہوتا ہے اس میں بچ کی جنس سے عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ سب تخلیقات اللہ کی ہیں اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ذات ہے جس نے آسان اور زمین کے درمیان کچھ پیدا کیا ہے تو دکھاؤوہ ذات کونسی ہے۔

هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظلمون في ضلل مبين ﴿لقمان: ١ ١﴾

یہ ہے اللہ کی مخلوق اب تم مجھے اس کے سواد وسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ ( کیجھٹیں )، بلکہ پینطالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

انسان كى تخليق كامقصد:

وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ﴿الذاريات: ٢٥٠٠

میں نے جنات اورانسانوں کومخش اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔

#### غلطاستدلال:

لو لاك لما خلقت الا فلاك

''اے محمصلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مجھے پیدانہ کرتا تو جہانوں ہی کو پیدانہ کرتا۔''

بيروايت موضوع ہے جبيبا كه امام صنعاني رحمه الله نے اپني كتاب الاحاديث الموضوعة

ص۵۲ اور علامة عجلونی نے کشف الخفاء میں اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعة فی الا حادیث الموضوعة میں ذکر کیا ہے مزید تفصیل کے لیے (احکام ومسائل: ص۵۹)

ایک طرف الله کا واضح فرمان اور دوسری طرف موضوع (من گھڑت) روایت۔اس میں سے کونی بات تتلیم کی جائے گی؟

سائنسى ٹا مکٹوئیاں (نظریہارتقاء):

انیسویں صدی عیسوی میں چارلس ڈارون (۱۸۰۸–۱۸۸۲ء) نے اصل الانواع (Origin of Spicies) کھے کراس نظریہ کو باضابطہ طور پیش کیا پھراس نظریہ ارتقاء کو تتلیم کرنے والوں میں بھی کافی اختلاف ہوئے ڈارون نے بندراورانسان کوایک ہی نوع قرار دیا کیونکہ حس اورادراک کے پہلوسے ان دونوں میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے گویا ڈارون کے کیونکہ حس افرادراک کے پہلوسے ان دونوں میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے گویا ڈارون کے نظریہ کے مطابق انسان بندر کا چیرا بھائی ہے، لیکن پچھانۃ اپندوں نے انسان کو بندر ہی کی اولا دقرار دے دیا ہے کچھان سے بھی آگے بڑھے تو کہا کہ تمام سفید انسان چمپیزی (Chimpenzy) سے پیدا ہوئے ہیں سیاہ فام انسان کا باپ گوریل ہے اور لمبے ہاتھوں اور مرخ بالوں والے انسان تکنان بندر کی اولا دہیں آئیہ پرویزیت: صفح االا پھول اور کے انسان تکنان بندر کی اولا دہیں آئیہ پرویزیت: صفح اللا پھول اور کے انسان تکنان بندر کی اولا دہیں آئیہ پرویزیت: صفح اللا کا

ڈارون تھیوری بچگانہ حرکت ہے (دیگر سائنس دانوں کی رائے):

ایک اطالوی سائنسدان روزا کہتا ہے کہ گزشتہ ساٹھ سال کے تجربات نظریہ ڈارون کو باطل قرار دے چکے ہیں۔

فرخو کہتا ہے کہ انسان اور بندر میں بہت فرق ہے اور یہ کہنا بالکل لغوہ کہ انسان بندر کی اولا دیے۔

میفرٹ کہتا ہے کہ ڈارون کے مذہب کی تائید ناممکن ہےاوراس کی رائے بچوں کی باتوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔

آ غامیز کہتا ہے کہ ڈارون کا مذہب سائنسی لحاظ سے بالکل غلط اور بےاصل ہے اوراس فتم

\_\_\_\_\_\_ کی با توں کاعلم سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔

ماده پرست د هر يون كانظرىيە:

نظریہ ازلیت کا ئنات (Infinite Universe Model) جو یہ کہتا ہے کہ کا ئنات ازل سے موجود ہے۔

اورنظر بيازليت كائنات كى بساط بھى الت كئ:

کائنات کے ازلی و ابدی ہونے کا عقیدہ مادے کے لافانی (Indestructible) ہونے کے تصور پراستوارتھا مگرایٹی توانائی کے دریافت ہوجانے کے بعداس تخیل کی بساط بھی الٹ گئی ہے خود سائنس نے ثابت کر دکھایا ہے کہ قوت مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے (E=mc²) اور مادہ پھر توت میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

Second Law of) توکیات حرارت کے دوسرے قانون (Thermodynamics) نے بھی واضح کر دیا کہ جس طرح اس کا نئات کا ایک نقطہ آغاز مسلمہ ہے اس طرح اس کا ایک روز خاتمہ بھی لیتنی ہے۔ (قر آن رہنمائے سائنس)

ماده پرست دہریوں کا فلسفہ چرخہ کا تنے والی بڑھیا کے جوتے کی نوک پر:

ایک مولوی صاحب نے ایک بڑھیا کو چر خد کا تنے دکھ کرفر مایا بڑی بی چر خد ہی کا تا ہے یا اللہ کی کوئی پہچان بھی کی بڑھیا نے جواب دیا سب پچھاس چر نے سے سکھ لیا مولوی صاحب نے پوچھا بتا وَ اللہ موجود ہے یا نہیں بڑھیا نے جواب دیا ہر گھڑی ہررات دن ہروت موجود ہے اس کی دلیل بھی میرا چر خد ہے کیونکہ جب میں اس کو چلاتی رہتی ہوں چلتا رہتا ہے جب چھوڑ دیتی ہوں تو یہ شہر جاتا ہے جب اس چھوٹے سے چر نے کو چلانے والے کی ہروت ضرورت ہے تو زمین و آسان اور چاند سورج جیسے استے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی مروت خوالے کی ضرورت بھیں ہوگی ؟

# قرآن کی فتح اور سائنس کی ہزیمت:

سائنس عرصہ دراز کی ٹا مکٹوئیوں کے بعد بالا آخر قر آن کی صداقت مانے پر مجبور ہوگئ اوراب جو (Latest) تحقیق (Big Bang) تھیوری کے نام سے پیش کی گئی ہے قر آن کی صداقت پیش کررہی ہے۔

قرآن میں دی ہوئی یہ اطلاع دورِ حاضر کی دریافتوں کے عین مطابق ہے آج کی فلکی طبیعات (Astrophysics ) اس نتیج پر پہنچ چکی ہے کہ پوری کا ننات اپنی پوری مادی وسعتوں سمیت ایک عظیم دھا کے کے نتیج میں ظہور پذیر ہوئی تھی اس واقعے کو بگ بینگ (Bang ) یا افجارِ عظیم کہا جاتا ہے بگ بینگ سے ثابت ہوتا ہے کہ کا ننات ایک نقطے سے وجود میں آئی ۔ جدید سائنسی حلقے اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ کا ننات کا آغاز اور اس کے وجود کی میں آئی ۔ جدید سائنسی حلقے اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ کا ننات کا آغاز اور اس کے وجود کی میں آئی ۔ جدید سائنسی حلقے اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ کا ننات کا آغاز اور اس کے وجود کی میں نہا دہ تھا حالتِ عدم (Condition of Non. Existence) تھی جس میں نہادہ تھا خالتِ عدم (Condition of اس میں نہادہ تھا نائی اور وقت کو ایک ساتھ تخلیق کیا گیا۔ ماڈرن فزکس نے اس حقیقت کو جا سکتا ہے کہ مادے ، تو انائی اور وقت کو ایک ساتھ تخلیق کیا گیا۔ ماڈرن فزکس نے اس حقیقت کو صرف حال ہی میں دریافت کیا ہے لیکن قرآن نے اس کا چودہ سوسال پہلے اعلان کر دیا تھا۔ امریکہ کے ادارہ خلائی تحقیق (Nasa ) نے ۱۹۹۲ میں جوخلائی سیارہ (Cobe) جھوڑ ا

تھااس میں گے ہوئے حساس آلات نے بگ بینگ کے بقید آثار کا مشاہدہ کیا جواس عظیم دھاکے کا واضح ثبوت ہیں بیر کا ئنات کے عدم سے وجود میں آنے کی سائنسی وضاحت ہے ﴿ قرآن رہنمائے سائنس:صفحہ ۱۰۹﴾

سائنس مذہب کے بغیراولی کنگڑی ہے:

جوحال منکرین حدیث کا حدیث کوچھوڑ کر ہواوہی سائنس کا مذہب سے ہٹ کر ہوا۔ لیکن آج پھریورپ کی لیبارٹریوں میں (Lab Equipments) کے ساتھ قرآن کی تفسیر اور

صحاح ستہ کا سیٹ لا زمی ہوتا جار ہاہے۔

ندہب مطالعہ سائنس کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے تحقیق کام کونتیجہ خیز بنانے کے لیے فدہب کے افشاں کردہ حقائق سے بھی مدد لے سکتے ہیں اس سے تھوں نتائج برآ مدہونے کے ساتھ منزل بھی قریب آ جائے گی اس کا سبب یہ ہے کہ فدہب وہ واحد ذریعہ ہے جو زندگی اور کا نئات کے ظہور میں آنے سے متعلق سوالات کا صحیح اور متعین جو اب فراہم کرتا ہے اگر شحیق صحیح بنیادوں پر استوار ہوتو وہ آفرنیش کا نئات اور نظام زندگی کے بارے میں مختصرترین وقت میں کم سے کم قوت کو بروئے کار لانے سے بھی بڑے بڑے حقائق تک پہنچادے گی۔

البرائ أن سائن كامقوله ب: سائنس مذهب كے بغيرلول كنگرى ہے۔

(قرآن رہنمائنس)

# ا ثبات وجوداله العالمين:

کسی بدو سے یو چھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی کیادلیل ہےتواس نے کہا:

ياسبحان الله ان البعرليدل على البعير. وان اثر الاقدام لدل على المسير. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج. وبحار ذات امواج الايدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟

لیعن مینگی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نثان زمین پردیکھ کرمعلوم ہوجائے کہ کوئی آدمی گیا ہے تو کیا ہے برجوں والا آسان، پیراستوں والی زمین، پیموجیس مارنے والے سمندر اللہ تعالی باریک بین اور باخبر کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے ؟

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں چھوڑ وہیں کسی اور سوچ میں ہوں لوگوں نے مجھ سے کہا ہے ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ چلانے والا ہے باوجوداس کے وہ برابر آجارہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کوخود بخو دچیر تی چھاڑتی گذر جاتی ہے، تھہرنے کی جگہ پر تھہر جاتی ہے،

چلنے کی جگہ چلتی رہتی ہے نہاس کا کوئی ملاح ہے اور نہ منظم۔

سوال کرنے والے دہر یوں نے کہا، آپ کس سوچ میں پڑگئے کوئی عقل مندالی بات کہہ سکتا ہے کہاتنی بڑی کشتی اسے بڑے نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کو چلانے والا نہ ہو آپ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے لیکن بیساری دنیا، آسان وزمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی ہوئی میں اور ان کا حاکم اور مالک کوئی نہ ہو؟ یہ جواب س کروہ لوگ ہکا بکارہ گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہوگئے (تفسیر ابن کثیر)

سائنس کی تائید:

البرك آئن اسائن رقمطراز ب:

Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble.

سنجیدگی وانہاک سے سائنسی تفتیش میں مشغول فردکو بالا آخر ماننا ہی پڑتا ہے کہ قوانین فطرت کے پس پردہ ایک طافت کار فرما ہے انسانی طافت سے کہیں عظیم موجودہ صورتحال جس سے ہم اپنے حقیرا فتایارات کے ساتھ دوچار ہیں ہم کولاز ماً پنی عاجزی و بہی کااعتراف کرنا چاہیے۔(اسلام اور سائنس: ۱۰۔ ۹)

خالق اورموجد میں فرق:

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (الملك: ١٢)

کیاوہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھروہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔

انسانی تخلیق اس لحاظ سے کامل نہیں ہوتی ہے کہ وہ تخلیق (Creation) نہیں بلکہ (Proessing & Assembling) ہوتی ہے مثال کے طور رپرا گرکسی نے کم پیوٹر بنایا ہے

تواس کی باڈی کسی نے بنائی ہے اس کی ڈسک کسی اور نے بنائی ہے اور (Mother Board)

کسی اور ادارے نے بنایا ہے پھر ان میں سے کسی نے بھی کوئی بنیادی خام مال Raw)
(Maw خورنہیں بنایا اللہ تعالی تو عدم سے ہر چیز کو وجود میں لاتا ہے اس کے ملم کی وسعت
کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے۔

عام طور پر مسلمانوں میں بیر خیال پایا جاتا ہے کہ سائنس اور اسلام میں تضاد ہے سائنس کا مطالعہ گناہ ہے حالانکہ تضاد (Clash) نہیں ہے۔ لیکن بیر مطالعہ اقبال کے ان اشعار کی روشنی میں ہونا چاہئے۔

تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اینی حقیقت نہ بھولو

دنیا جرکے سائنس دانوں اور انجینئر وں کا مبلغ علم صرف اتنا ہی ہے کہ وہ مختلف خام مال (Raw Material) سے ضروریات زندگی بنا لیتے ہیں یا مادہ کی شکل ہی تبدیل کر لیتے ہیں وہ بھی اللّٰہ کی مشیت اور مرضی سے اس کے علاوہ ایک ذرہ یا ایٹم بھی کوئی انسان پیرانہیں کرسکا (تیسیر القرآن: صفح ۲۹۲)

اکبرالہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے مذہب بھی سائنس کو سجدہ نہ کرے گا انسان اڑے بھی تو خدا ہو نہیں سکتا

## احسان فراموش:

اولم ير الانسان انّا خلقنه من نطفة فادا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلاو نسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم. (يس : ۸۵. ۵۷) كياانيان كوا تنابحي معلوم نيس كهم نے اسے نطفے سے پيدا كيا ہے؟ پھر يكا يك وه صرت ك

جھٹر الو بن بیٹے ۔اوراس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اوراپی (اصل) پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگاان گلی سڑی ہڈیوں کوکون زندہ کرسکتا ہے؟

## سائنسی وضاحت:

عورتوں کے بیضہ کا سائز ملی میٹر کا دسوال حصہ ہوتا ہے جبکہ اس کا وزن ایک گرام کا لاکھوال حصہ (Sperm Cell) کا سائز ایک ملی میٹر کا سولہوال حصہ ہوتا ہے اس شدید کمزوری سے آغاز اور اللہ سے بغاوت انسان کو زیب دیتی ہے؟

## شانِ نزول:

یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی وہ اسے ہاتھ سے ہدر ہاتھا کہ اللہ اس طرح مٹی ہونے اسے ہاتھ سے چورا کرر ہاتھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہدر ہاتھا کہ اللہ اس طرح مٹی ہونے کے بعد اٹھائے گا؟ عقل کا دیثمن میہ بھول گیا کہ جو تجھے پہلی دفعہ بیدا کرسکتا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ بیدا کرنا تواس سے بھی آسان ہے۔

# الله ہی خالق اور رازق ہے:

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. (الذاريات: ۵۸)

الله تعالیٰ توخود ہی سب کا روزی رساں ہے توانائی والا اورز ورآ ورہے۔

مسلمان ہونے کے ناطے ہماراایمان ہے کہ پھر کے اندر جو کیڑا موجود ہے اس کاراز ق

بھی اللہ تعالی ہے۔اس چیز کومزید جلا بخشنے کے لیے دومثالیں پیشِ خدمت ہیں

حیاتیات پر تحقیق کرنے والے ایک گروپ نے ایک فوٹو پیش کیا جس میں ایک کیڑے کو برف میں پھنسا ہواد کھایا گیا ہے جبکہ اس کیڑے کے منہ میں سنریتے کا ٹکڑا ہے۔

## دوسری مثال:

آتش فشاں کے لاوے سے بننے والی ایک غار میں ایک کمبی مخلوق کا سراغ ملا لاوے کا

درجہ حرارت ۲۰۰۰-۲۰۰۰ ڈگری سنٹی گریڈتک ہوتا ہے لہذا پہلے سے سی مخلوق کے موجود ہونے کا امکان نہیں بلکہ بینی مخلوق تھی جب لیبارٹری میں تحقیق کی گئی تو انکشاف ہوا کہ اس کا نہ تو نظام ہضم تھا اور نہ ہی نظام شفس مزید حقیق سے انکشاف ہوا کہ اس کی جلد پرموجود (Bacteria) اسے خوراک مہیا کرتے تھے انہیں کے ذریعے اسے آئیسی ملی تھی ۔ اللہ اکبر

منصوبہ بندی والے بے چارے ایسے ہی پریشان ہیں کہ ہم اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ ذرااس بات پرغور کریں کہ اللہ پاک جس رفتار سے آبادی بڑھا تا ہے اس سے زیادہ رفتار سے وسائل میں اضافہ کرتا ہے۔ آج سے ہیں سال پہلے اگرا یک ایگر سے دس من گندم پیدا ہوتی تھی تو آج وہی زمین تمیں من گندم پیدا کررہی ہے۔

بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کارزق لکھ دیا جاتا ہے ہمارے حکمر انوں کواس چیز کی فکر نہیں ہونی چا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے انہیں فکر اس چیز کی چا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون قرآن اور حدیث پر بینی کیوں نہیں ہے؟

یہ چیز اللہ پہتو کل سے حاصل ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ کوئی کوا (M.B.B.S.) ہوتا ہے؟ یاکسی چڑیانے (C.S.S.) کیا ہوا ہے؟ دونوں شیخ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کوسیر ہوکروا پس لوٹتے ہیں۔

## انبياءكي بعثت كامقصد

الله تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعداس کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے نبی اور رسول بھی رہنمائی اور ہدایت کے لئے نبی اور رسول بھی دیسے اور ان پاک باز نفوسِ قدسیہ کا ایک ہی مقصد (One Point Agenda) تھا کہ بھی ہوئی انسانیت کو میہ باور کروانا کہ لوگو تمھاراالہ ایک ہے اس کے سواتمھارے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اکیلا تمھارا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گئج بخش اور غریب نواز ہے، کوئی فرشی داتا اور مشکل کشانہیں۔اللہ پاک کا فرمان ہے

ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴿النحل: ٣٦﴾ م نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو) صرف الله کی عبادت کرواوراس کے سواتمام

معبودوں (طاغوت)سے بچو۔

وما ارسلنك من قبلك من رسول الا نو حى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون (الانبياء:٢٥)

تجھ سے پہلے بھی جورسول ہم نے بھیجااس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحی نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔

The word Taghut covers a wide range of meanings: It means anything i.e., all the false deities worshipped other than the Real God (Allah). It may be Satan, devils, idols, stone, sun, stars, angles human beings, who were falsely worshipped and taken as Taghut. Likewise saints, graves, rulers, leaders, are falsely worshipped, and wrongly followed. (The Noble Quran)

طاغوت کے معنی میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے اس میں ہروہ چیز (شیطان، جنات، بت ، پتھر، سورج، ستارے، فرشتے اور انسان اسی طرح اولیاء، قبریں اور حکمران) شامل ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے (عبادت سے مراد سجدہ ہی نہیں بلکہ عبادت کی جائے (عبادت سے مراد سجدہ ہی نہیں بلکہ عبادت کی جائے استحدہ التسام ہیں ان میں کوئی بھی ان کے ساتھ روار کھی جائے تو بیان کی عبادت ہی ہے )

ایک ہی مقصد (One Point Agenda):

لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم (الاعراف: ٥٩)

ہم نے نوح (علیہ السلام) کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فر مایا اے میری قوم! تم اللّٰہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہار امعبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کوتمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

والى عاد اخاهم هودا قال يقوم اعبدو واالله مالكم من اله غيره افلا تتقون (الاعراف: ٢٥)

اورہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا۔ انہوں نے فر مایا اے

میری قوم!تم الله کی عبادت کرو،اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ،سوکیا تم نہیں ڈرتے۔

والى مدين اخاهم شعيبا قال يقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره (الاعراف: ٨٥)

اورہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا۔ انہوں نے فر مایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اسکے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔

والى ثمود اخاهم صالحاً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره (الاعراف: ٢٢)

اورہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو بھیجا۔ انہوں نے فر مایا اے میری قوم! تم اللہ کی عیادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبوز نہیں۔

قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموت والارض لا اله الا هو يحى ويميت فامنوا بالله و رسوله النبى الا مى الذى يومن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون (الاعراف: ١٥٨)

آپ کہد دیجیئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں ،جس کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں ،جس کی بادشا ہی تمام آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سواللہ تعالیٰ پر ایمان لا وُاور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اتناع کروتا کہتم راہ راست برآ جاؤ۔

قل أنما امرت ان اعبدالله ولا اشرك به اليه ادعواواليه ماب. ﴿الرعد ٢٣٠﴾

آپ صلی الله علیه وسلم اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں الله کی عبادت کروں اوراس کے ساتھ شرک نہ کروں، میں اس کی طرف بلار ہا ہوں اوراس کی جانب میرالوثنا ہے۔

قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کورو کنے کی ہر کوشش ناکام ہوتے دیکھا تو ( Give & Take ) کچھالو کچھ دو کی پالیسی اختیار کی انہوں نے کہاا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم بادشاہی چاہتے ہوتو ہم تیار ہیں لڑکی چاہتا ہے جس سے کے گاشادی کردیں گے آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے کہا میراصرف ایک ہی مثن ہے کہتم معبودان باطلہ کوچھوڑ دواور صرف ایک الد کی پرستش کرواور میں بید دعوت اس وقت تک دیتار ہونگا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے اوراس سے بازنہیں آؤںگا۔

محمصلی الله علیه وسلم اور دیگر مذاہب کی پیش گوئیاں:

سارے انبیاء آئے اور اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پوری کر کے اللہ کے پاس چلے گئے اور تمام انبیاء کی دعوت کسی مخصوص علاقے ، بستی یا ملک کے لئے تھی مگر ابھی فخر آ دم، قائد اعظم، افضل البشر اور محسنِ انسانیت کی آ مد باقی تھی کہ اس ذاتِ بابرکت کے بارے میں سابقہ مذاہب میں واضح پیش گوئیاں موجود تھیں کیونکہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص قبیلے اور گروہ کے لئے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر جھیجے گئے نبوت کا عالی شان منصب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت پ علیہ وسلم بنا کر جھیجے گئے نبوت کا عالی شان منصب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت پ اختا م پذیر ہوگیا اور سابقہ شریعتیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منسوخ ہوگئیں اگر چہ ان کتب میں بے شار تح بیفات ہو چکی ہیں مگر پھر بھی آ خری پینیبر کے بارے ایسے اشارے موجود ہیں جو صرف آ منہ کے لال پر حق بحرف پورے اثر تے ہیں۔

عہدنامہ قدیم (old testament) جسے تورات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا باب نمبر ۱۸ جس کا نام (Deuteronomy) ہے۔ اس کی آیت بھی ۱۸ ہے۔ جواس طرح ہے:

(I (God) will rase them up a prophet from among their brethen, like unto thee (Moses), and will put my word in his mouth; and he shell speak unto them all that I shell command him)

''میں انہی کے بھائیوں کے درمیان سے ایک پیغیبرمبعوث کروں گا جوتھ اری (موسیٰ علیہ السلام) کی مثل ہوگا۔اوراپنے الفاظ (وی) اس کے منہ میں رکھوں گا اور وہ انہیں ساری باتیں بتلائے گا جس کا میں اسے تھم دوں گا۔''

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ان دونوں (محمصلی الله علیہ وسلم عیسی علیہ السلام) میں سے جو

موسیٰ علیہ السلام کے مثل ہوگاوہ اس پیش گوئی کا مصداق ہوگا۔

ا۔موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے مختلف بغیر کے باپ کے پیدا ہوئے۔

۲\_ محمد صلى الله عليه وسلم اورموسىٰ عليه السلام دونو ل كونبوت حياليس سال كى عمر ميں ملى اور عيسىٰ عليه السلام پيدا ہوتے ہى نبى تھے۔

۳۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرا کیں اور عیسیٰ علیہ السلام لکڑ ہارے کا کام کرتے تھے۔

۴۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر مدینہ اور فلسطین میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجوز نہیں ہے۔

۵۔ محصلی الله علیه وسلم اور موسی علیه السلام کے نام کا پہلا حرف: م: ہے اور عیسی علیه السلام کا نام: ع: سے شروع ہوتا ہے۔

اس سے روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ بیخوش خبری محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اس سے روزِ روشن کی طرح عہد نامہ جدید (New testament) انجیل میں ہے باب نمبر ۸ آیت نمبر ۲ اسلام کا فرمان ہے:

''میں جاؤں گا تووہ آئے گا۔ جبوہ آئے تواس کی انتاع کرنا ہوگی۔وہ ہمیشہ ہمیشہ م میں رہےگا۔ (لیمنی اس کی نبوت اور سنت قیامت تک رہے گی)''

(بحواله مجلّه الدعوة جنوري ۲۰۰۰)

رنیا کے سو (The Hundred Greatest Leaders of the World) دنیا کے سو بڑے لیڈر کا مصنف آج بھی شہادت دیتا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم از ل سے لے کر آج تک سب سے بڑے لیڈر میں۔

بِمثال پیغیبرصلی الله علیه وسلم اور لا جواب معجزه:

پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی منجانب اللہ تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یا تو

ان میں تحریفات کردی گئیں یا جس زبان میں وہ اتری تھیں وہ دنیاسے ناپید ہوگئ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیونکہ قیامت تک کے لئے ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر نے والی کتاب کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ یاک نے لیا ہے۔

اوراس (قرآن) کے کتاب اللہ ہونے میں کسی قتم کا شبہ نہیں ہے اور محصلی اللہ علیہ وسلم سے بی ہیں اور وحی البی سے بولتے ہیں مزید بید دنیا کی معروف زبان عربی میں نازل ہوااور جس دور میں بینازل ہوااور جن لوگوں کے سامنے نازل ہواوہ نہ صرف عرب بلکہ انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پیاس قدر ناز تھا کہ غیر عرب کو مجمی (گونگا) کہا کرتے تھے ان کو اللہ نے کھا چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنالاؤ تمھارے یاس بھی وہی حروف ججی ہیں۔

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فا توا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صدقين (البقره: ٢٣)

ہم نے جو پچھاپے بندے پراتاراہے اس میں اگر تمہیں شک ہواور تم ہے ہوتو تم اس جیسی ایک سورت تو بنالا و کے تہمیں اختیارہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور اپنے مددگاروں کو بھی بلالو۔
یہی چینی چانی چودہ سوسال کررنے کے باوجود قائم ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک قائم
لیکن یہ چینی کو قبول کرنے کی تو فیق تو کسی کو نہیں ہوئی لیکن موجودہ دور کا ابوجہل (جارج بش کی کہتا ہے یہ دہشت گرد (مجاہدین) تیار کرنے والی (Terrorist Maker) کتاب بین کو تو میں کو تو میں کو تو سی کی گر آن کیا چیز ہے لیکن قرآن ہماری طاقوں سے بین کون کے "چوڑوں" کوتو سیجھ آگئی کہتر آن کیا چیز ہے لیکن قرآن ہماری طاقوں سے بین کا گون کے "چوڑوں" کوتو سیجھ آگئی کہتر آن کیا چیز ہے لیکن قرآن ہماری طاقوں سے بین کا گر آن کیا جارئی کیا ہیں ہماری طاقوں سے بینوں آگئی کہتر آن کیا چیز ہے لیکن قرآن ہماری طاقوں سے بینوں آباد

طاقوں میں سجایاجا تاہوں آئھوں سے لگایاجا تاہوں دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں ہم نے اسے صرف قسمیں کھانے کے لیے اور در دز ہ کے تعویذ لکھنے کے لیے سمجھا اور اتنا او نچار کھا کہ ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے اور اگر سالا نہ صفائی کے دوران گر پڑے تو مولوی صاحب کے گھر ڈھائی کلوگندم پہنچا دو، اللہ اللہ خیر سلایا پھر کوئی مصیبت آن پڑی ہے کہ کسی کی جان نہیں نکل رہی تو اس کے سر بانے سور ۃ بین پڑھوتا کہ جلد اس سے جان چھوٹ جائے۔

صیح بخاری و مسلم میں ہے ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر نبی کو ایسے مجز ہے دیئے گئے کہ جنہیں دیکھ کرلوگ ان پر ایمان لائے اور میر المجزہ اللہ کی وتی قرآن پاک ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے پیرو کار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے۔ (کیونکہ یہ مجزہ قیامت تک باقی رہے گا اورلوگ اس کی حقانیت دیکھ کرایمان لاتے رہیں گے۔ (

دوسری طرف صرف بائبل کی تحریفات کا بیرحال ہے کہ اس کی ایک آیت دوسری سے متصادم ہے جواس بات کوظا ہر کرتی ہے کہ بیاصلی حالت میں نہیں ہے۔ اگر اصلی حالت میں بھی ہوتی تو نبی صلی الله علیہ وسلم کی آمد کے بعداس کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہوتیں۔ چنانچہ کو لیئرزانسا پئکلوییڈیا کا مقالہ نگار کھتا ہے۔

The first three Gospels resemble one another in both language and content. The Gospel of John is diffrent, in many respects, from the first three Gospels

یبلی تین اناجیل زبان (طرز بیان) اور مشمولات، دونوں کے لحاظ سے ایک دوسر بے سے مشابہ ہیں (مگر) یوحنا کی انجیل بہت اعتبار سے تینوں اناجیل سے مختلف ہے (Collier's Encyclopaedia, vol.9,p.200)

(بحواله عيسائت تجزيه ومطالعه :صفحه ااس

ایک اور مسیحی فاضل لکھتاہے:

The forth Gospel is so different from the Synopitcs in Structure, contents and theological outlook, it cannot be treated with them

چوتھی انجیل بناوٹ، مشمولات اور کلامی والہیاتی نظریات میں اناجیل متوافقہ سے اتنی

مختلف ہے، کہاس بران کے ساتھ اکٹھی گفتگونہیں کی جاسکتی۔

(R.H.Fuller; A Critical Introduction to the New Testament,p.168)

معروف فاضل ہارنیک نے بھی لکھاہے:

The author of the fourth Gospel acted with sovereign freedom, transposed event and put them in a strange light. He drew up the discussions himself, and illustrated great thoughts with imaginary situations.

چوشی انجیل کے مصنف نے مکمل آزادی اور بغیر کسی پابندی کے، واقعات کی ترتیب کو بدلا ہے اور ان پر عجیب انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ وہ (مسیح سے منسوب) بحثوں کوخود ہی بنا تا اور (اینے)" عظیم" خیالات کی وضاحت کے لئے فرضی واقعات کا سہار الیتا ہے۔

(Adolf Harnack: What is Christianity,p20.)

(بحواله عيسائيت تجزيه ومطالعه :صفحه ٣١٨)

ان سارے حوالہ جات کا مقصدیہ ہے کہ عیسائی خود ساختہ صلیب اور جھوٹی بائیبل کے لئے کس قدر مخلص ہے اس کوموجودہ حالات کے تناظر میں بخوبی سمجھا جاسکتا ہے، کیکن مسلمان قرآن اور نبی صلی الله علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کیساتھ اس قدر بے بس ہے آخر کیوں؟

قرآن کی صدافت:

فى ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين لله الامرمن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المومنون (الروم:  $\gamma$ .  $\gamma$ )

رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ نز دیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب عالب آ جائیں گے چندسال میں ہی۔اس سے پہلے اوراس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔اس روزمسلمان شاد مان ہوں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ایک فارس (ایران) دوسری روم کی۔ایران کی حکومت آتش پرست اور روم کی حکومت عیسائی (اہل کتاب) تھی۔ مکہ کے مشرکین کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں ان دونوں طاقتوں میں سر د جنگ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چندسال بعدایرانی رومیوں پر غالب آ گئے جس پر مشرکوں نے جشن منایا اور مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اس آیت میں یہ پیش گوئی ہے کہ رومی جلد ہی غالب آ جا ئیں گے بظاہریہ ناممکن نظر آرہا تھا کیونکہ ۱۲۵ء میں ایران نے روم کو ایسی شکست دی لگتا تھا کہ روم دنیا سے مٹ جائے گا۔ ان حالات میں مشرکین مکہ نے طعنے دیئے شروع کر دیے جس طرح رومی مٹ چلے ہم بھی آپوئیست و نابود کر دیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو بھل سے شرط لگائی کی رومی پانچے سال میں غالب آ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع کا لفظ تین سے دس سال کے لیے استعال ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کر لیا اور رومی نوسال بعد دوبارہ غالب استعال ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کر لیا اور رومی نوسال بعد دوبارہ غالب آگئے رومیوں کی یہ فتح صدافت قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے۔

انگریز مورخ گبن کے مطابق اس پیش گوئی کے بعدسات آٹھ برس تک بھی ایسے حالات نہ سے کدروم کے غلبہ کے آثار ہوں۔رومیوں کی فتح کی مسلمانوں کواس وقت اطلاع ملی جب وہ مشرکین کی بدر میں ٹھکائی کر چکے تھے اور ابو بکررضی اللہ عنہ کوسواونٹ مل گئے یہ جوئے کی حرمت سے پہلے کا واقعہ تھا۔

مستشرقین کے اس الزام کی کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مضامین انجیل اور تورات سے لیے ہیں اس واقعہ سے چولین نہیں ہل جاتی ؟

افلا يتدبرون القران ولوكان من عند غير الله لوجد و ا فيه اختلافا كثيرا(النساء: ٨٢)

کیا بیلوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر بیاللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھا ختلاف یاتے۔

قرآن لا ثانی کتاب ہے:

ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين (البقرة: ٢)

اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں، پر ہیز گاروں کوراہ دکھانے والی ہے۔

وُلقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمة لقوم يومنون. (الاعراف:۵۲)

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک الیمی کتاب پہنچادی ہے جس کوہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔

# تا نيرقر آن يورپ كي نظر مين:

یسیان فرانسیسی لکھتا ہے قر آن ایسازندہ اور پرزورایمانی جوش پیدا کرتا ہے کہ پھر کسی شک کی گنجائش باتی نہیں رہتی ۔

سرولیم سیورلکھتا ہے کہ قرآن نے فطرت کا نئات کی دلیلوں سے اللہ کوسب سے اعلیٰ ہستی ثابت کر کے انسان کو اسکی اطاعت پر جھکایا۔

مسٹر عما توئل ڈی انش لکھتا ہے قرآن کی روشنی اس وقت پورے یورپ میں نمودار ہوئی جب تاریکی محیط ہور ہی تھی اوراس سے یونان کے مردہ علم وعقل کوزندگی مل گئی۔

### قرآن آسان ہے:

ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر (القمر: ١١)

اور بے شک ہم نے قرآن کو سجھنے کے لیے آسان کردیا ہے پس کیا کوئی تھیجت کرنے والا ۔

#### ?\_

الله تعالیٰ کہنا ہے کہ قرآن آسان ہے کین آج کے مولوی صاحب کواس سے اختلاف ہے وہ کہنا ہے قرآن کوئی آسان تھوڑی ہے اس کے بیجھنے کے لیے کم از کم چودہ طبق روثن ہونے ضروری ہیں اور بیس علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں چارانسان ہی ایسے آئے جنہوں نے قرآن کو سمجھنے والا کوئی پیدا

نہیں ہوسکتا، کیونکہ مولوی صاحب کوخطرہ ہے کہ اگر عام آ دمی نے بھی قر آن اٹھالیا تو اس کی دال کہاں گلے گی؟

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

قرآنی آیات معلوم ہوجانے کے بعد نہ ماننے والوں کی سزا:

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوكذب بايته انه لا يفلح الظلمون الانعام: ٢١)

اوراس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جواللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کوجھوٹا بتلائے ایسے بے انصافوں کو کامیا کی نہ ہوگی۔

ومن اظلم ممن ذكر بايت ربه فاعرض عنها. (الكهف: ۵۷)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیوں سے نفیحت کی جائے وہ پھر

بھی منہ موڑے رہے۔

قرآن کولیٹرین کی راہ کسنے دکھائی؟

گوانٹاناموبے میں امریکی فوجیوں نے قرآن کی بے حرمتی کی قرآن کے اوراق کو گذرے گئر میں بہایا گیا اور لیٹرین میں رکھا گیا قرآن کے اوراق سے استخاکیا گیا۔ (نعوذ باللہ من ذکک)

فرنگیوں نے اپنی بیت ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کی بےحرمتی کی جس کا ایک مسلمان کو اتنا دکھ کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ اپنوں نے بھی قرآن سے کوئی اچھاسلوک نہیں کیا ہے۔

> میں اگرسوخشہ ساماں ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھرکے چراغاں نے مجھے

والذى رعف فلا ير قادمه فارادان يكتب بدمه على جبهته شيئا من

القران قال ابوبكر الاسكاف يجوز قيل لو كتب بالبول قال لو كان فيه شفاء لا باس به (فتاوى قاضى خان باب الحظر والا باحة)

اگرکسی کی نکسیر بندنہ ہوتی ہوتواس نے اپنے ماتھے پرخون کے ساتھ قرآن میں سے پچھ کھنا چاہا تو ابو بکر اسکاف نے کہا کیا اگروہ پیشاب کے ساتھ کھے تواس نے کہا اگراس میں شفا ہوتو کوئی حرج نہیں (بحوالہ آ کیے مسائل اورا نکاحل جلد ۲)

رجل وضع رجله على المصحف ان كان على وجه الاستخفاف يكفروا لا فلا آدى نيت سے ہوتو كافر ورنہيں آدى نے اپنا پاؤل قرآن مجيد كے اوپر ركھا اگر بے ادبى كى نيت سے ہوتو كافر ورنہيں (فقاوى عالمگيرى: صفحة ٣٢٣)

ان الهدایة کالقرآن قد نسخت. ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب. بیشک بدایقرآن کی طرح بهاس نے تمام سابقه ند بهی تصنیفات کومنسوخ کر ڈالا ہے (مقدمہ بدایہ)

کہنا ہے بزرگوں نے لکھی اعلیٰ کتابیں لا ریب اِک قرآن ہے تجھے یادنہیں ہے

تعلم بعض القرآن ووجد فراغا فالا فضل الاشغال با لفقه (رد المختار شامي)

کسی نے کچھ قرآن پڑھ لیا۔اب اگراسے فرصت ملے تو اس کے لیے فقہ کے ساتھ مشغول ہوناافضل ہے۔

تعلم الفقه افضل من تعلم باقی القرآن (در مختار مصری: ص ۲۹) پھر آن پڑھ لینے کے بعدفقہ کی اباقی قرآن کی سے فضل ہے۔

النظر فی کتب اصحابنا من غیر سماع افضل من قیام الیل (در مختار صدی: ص ۲۹)

فقہ فی کی کتابوں کا صرف دکھ لینا ہی رات بھرکے قیام سے افضل ہے۔

ہماری رائے میں ہمارے مقلد بھائی بھی یقیناً قرآن سے مجت رکھتے ہیں۔لیکن ہمارے بھائی بھی سوچیں کہان کے اندراتنا حوصلہ ہے کہ وہ کہہ سکیس کہا گرامام الوحنیفہ رحمہ اللّٰد کی بات

قرآن اور حدیث کے خلاف ہوئی تو ہم امام صاحب کوچھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے؟ اور جوحوالہ جات او پر درج ہیں، ہم ان سے اظہارِ برات کرتے ہیں۔ بلھےشاہ نے کہا کہ:

> ويد قرآن پڙھ پڙھ تھکے سجدے کردیاں گس گئے متھے پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں اجيال بانگال حانگال ماريل

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانقاہی دنیا اکبر کے دینِ الہیٰ کانشلس ہے بلصے شاہ نے بہت بڑی جسارت کی قرآن اور وید کوایک ہی پلڑے میں رکھ دیااس سے بڑھ کرقرآن کی اور کیا تو ہین ہوگی؟

# اسلام کیاہے؟

اسلام دین فطرت ہے:

اسلام دین فطرت ہے اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتالیکن اس کے والدین اور ماحول اسکی فطرت کو بدل دیتے ہیں

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (الروم: ٣٠)

پس آپ سلی الله علیہ وسلم یک سوہوکر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔الله تعالیٰ کی وہ فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے،الله تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنانہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

ان اباهريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم (ما من مولود الا يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟) (صحيح بخارى :كتاب الجنائز)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔ پھراس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہوکہ جانور شیخے سالم بچہ جنتا ہے۔ کیاتم نے کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے؟

اسلام عربی زبان کالفظ ہے اور اس کالفظی ترجمہ تسلیم کرنا اور مان لینا ہے اس سے اسلام لانے والے کومسلم کہا جاتا ہے اور عربی میں بنیادی طور پر اس اونٹ کے لئے استعمال ہے جس کی ناک میں تکیل پڑی ہوتی ہے اور اس کا سراکسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی مسلمان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا اس کی مہار اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

### اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک میں فقہ فی کا مطالبہ کیوں؟

جوملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اس کی اساس کلمہ طیبہ کو بنایا محمعلی جناح رحمہ اللہ نے جب حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کوسندھ میں جی۔ایم۔سید کی طرف بھیجا تو محتر م حافظ صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن لے کر نگلتے اور لوگوں کو بتایا کرتے کہ لوگوہم اس قرآن کے لیے پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ بدشمتی سے وہ ملک کے سال گذر جانے کے باوجود بھی کتاب وسنت سے محروم ہے۔ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو قیام پاکستان کے وقت موجود تھے اور انہوں نے اپنی آئھوں کے سامنے چھوٹے معصوم بچوں کو سکھوں کی کرپانوں پر قص کرتے دیکھا وہ لوگ جن کے ماتھے کا محراب دیکھ کرچود ہویں کا چاند بھی شرما جایا کرتا تھا ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کو بے آبروکیا گیا وہ عفت وعصمت والی پیٹیاں کہ جن کے نگے سرکو کروں کی کرنوں نے بھی نہ دیکھا تھا اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئیں آگ اور خون کا دریا عبور کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔

اس قدر قربانیوں کے باوجود جوسب کی سب اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور کلمہ طیبہ کے نام پر دی گئیں پاکستان میں بات صرف شریعت بلوں ہے آ گے نہ بڑھ سکی (اللہ کا قانون مسلمان ملک میں بھی بلوں کامختاج) (اناللہ وانا الیہ راجعون) کمیٹیاں بنائی گئیں بڑے زور وشور سے بیان جاری ہوئے کہ خون کی ندیاں بہادیں گے جوانیاں لٹادیں گے اسلام لا کئیں گاسلام عالمگیری آ گے کرویتے گاسلام عالمگیری آ گے کرویتے ہیں درآ مدکی باری آ تی ہے فتاوی عالمگیری آ گے کرویتے ہیں دلیل میہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ حفیوں کی اکثریت ہے لہذا اس ملک کا سپر یم لاء فقہ حفی ہونا جا ہے۔

پاکستان میں سٹیٹ لاء کے طور پر صرف فقہ خفی کو جاری کرنا ہوگا حکومت ملک میں فقہ خفی کو نافذ کر کے اقلیتوں کے لیے پر سنل لاء کا اہتمام کرے (جناب مولا نا عبدالستار خان نیازی رپورٹ امام اعظم کا نفرنس لا ہور بحوالہ روزنامہ جنگ لا ہور ۸۴ سے ۲۲۔)

کتنی نامعقول دلیل ہے کہ جس ملک میں حنی اکثریت میں ہیں وہاں فقہ حنی اور مالکی اکثریت میں ہیں وہاں فقہ حنی اور مالکی اکثریت میں ہوں وہاں شافعی اور خبلی جس جگدا کثریت میں ہوں وہاں شافعی اور خبلی فقد۔اسلام، کتاب اللہ اور فرمانِ رسول کس کے لئے؟
"الا له المخلق و الامر" ورلڈ بھی اللہ کی آرڈ رکھی اللہ کا۔
کیاا کیہ مسلمان بھائی کا جواب نیہیں ہونا جا ہے؟

#### توحير

تو حید کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے کہ پہلے معبودان باطلہ کی نفی پھرایک اللہ کا اقرار کوئی بھی عقل مند شخص اس بات کا روادار نہیں ہوسکتا کہ نماز تو بڑھے مگر ورزش سے آگے نہ بڑھے جج تو کرے مگر وہ ایک مقدس سفر ہی رہے روزہ تو رکھے مگر بھوک مرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو۔

ویسے تو اچھے کام عیسائی اور دوسری قوموں کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں کیونکہ ایک اللہ کا اقر اراور باقی سب کا انکاران کی زندگی میں نہیں ہے لہذاان کے اچھے کام بھی دنیا کی حد تک ہی ہوتے ہیں جیسا کہ منداحمہ میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن واکل نے جاہلیت میں سو اونٹ قربان کرنے کی نذر مانی تھی ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے پچاس اونٹ ذرج کر دیئے عمر ورضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ تو حید پرست ہوتا اور تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اسے ثواب مل جاتا اسے احمد نے روایت کیا۔ (تو حید کے مسائل)

سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں ایک حدیث میں ایک بات نبی صلی الله علیہ وسلم نے کہی دوسری بات میں نے کہی رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیر الله کوالله کا شریک بنا تا ہوا مرگیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا میں نے کہا جواس حال میں مراکداس نے کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ﴿ بخاری: کتاب النفیر ﴾

الله كابندول پراور بندول كالله پرحق؟

جواللہ کو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک مانے جو کہ اللہ کا حق ہے، تو پھر بندوں کا حق ہے کہ اللہ پاک انہیں معاف کر دے سزانہ دے۔

سیرنامعاذین جبل رضی اللّه عنه فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رسول صلی اللّه علیہ وسلم کے بیچھے سواری پر بیٹے اہوا تھامیر ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اونٹ کے بیلان کی بیٹیل لکڑی کےسوا کوئی چنز نہھی آ ب نے فر مایا اے معاذین جبل! میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دل و جان سے حاضر ہوں تھوڑی دیر آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم چلے اور مخاطب کر کے کہا اےمعاذین جبل! میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دل و جان سے حاضر ہوں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تخصے بیتہ ہے کہ اللہ کاحق بندوں پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ فر ماتے ہیں میں نے کہااللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کاحق بندوں پر بیہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہرا ئیں پھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلے اور فر مایا ہے معاذین جبل میں نے عرض کیا جي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مين آپ صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوں آپ صلى اللّٰدعليه وسلم نے فرمایا تجھے بیۃ ہے کہا گر بندے بیکام کرلیں تو ہندوں کاحق اللّٰہ کے ذمہ کیا ۔ ہے؟ میں نے کہااللہ اوراس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااللّٰہ کے ذمیے بندوں کابیت ہے کہ وہ ان کوعذاب نہ دے۔ (رواہ مسلم: کتاب الایمان) کیکن افسوس صدافسوس کے مسلمانوں کے ملک میں بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس كا كوئى شريك نہيں توپیشا نيال شكن آلود ہو جاتی ہيں، تكفيری فتو وُں كی مشین گنوں كارخ اہل توحید کی طرف ہوجا تاہے۔ گستاخے رسول اور گستاخے اولیاء کے القابات سے نواز اجا تاہے جس کی لفظی تصوریشی اکبراله آبادی نے خوب کی ہے۔

> رقیبوں نے رپٹ کھوائی جاجا کے تھانے میں کہ اکبر لیتا ہے خدا کا نام اس زمانے میں

> > توحيد كي اقسام:

Tauhid (Islamic Monotheism) has three aspects: 1.Oneness of the Lordship of Allah; Tauhid-ar-Rabubiya: To believe that there is only one Lord for all the universe, its Creator, Organiser, Planner, Sustainer, and the Giver of Security, etc., and that is Allah. (The Noble Quran)

تو حیدر بوبیت: اس پوری کا ئنات کا خالق، ما لک، رازق، مدبر، دشگیری کرنے والا اور محافظ صرف الله واحد ہے اس کوتو حیدر بوبیت کہتے ہیں۔اس کے قائل مکہ کے مشرک بھی تھے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے ان شاءاللہ

2. Oneness of the worship of Allah; Tauhid-al-Uluhiya: To believe that none has the right to be worshipped (e.g. praying, invoking, asking for help, (from the unseen), swearing, slaughtering sacrifices, giving charity, fasting, pilgrimage, etc.) but Allah. (The Noble Quran.)

توحید الوہیت: ہرقتم کی عبادت (نماز، دعا، التجاویکار، مافوق الاسباب مدد، کسی مخصوص ہستی سے خوف اور طمع رکھنا، حلف، ذبیحہ، قربانی، نذرونیاز، صدقہ خیرات، روزہ، فج اور طواف) صرف اللہ کے لیے ہے۔

- 3. Oneness of the Names and the Qualities of Allah: Tauhid-al-Asma was-Sifat: To believe that:
- i) We must not name or quality Allah except with that He or His Messenger (PBUH) has named or qualified Him; (The Noble Quran)

تو حید صفات: اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن نے یا صاحبِ قرآن نے بیان کی ہیں ان کو بیٹر کسی تاویل کے مان لینا اور وہ صفات اس انداز میں اور کسی کے اندر نہ جاننا (جیسے علم غیب یا دور اور نز دیک سے فریاد کا سننا اور کا ئنات میں ہو قسم کے تصرف کا اختیار اللہ پاک کو ہے ) جب بیتیوں قسم کی تو حید اکھی ہوجائے گی تو مکمل ہو کر لا الدالا اللہ کی شکل اختیار کرلے گی ان میں سے ایک بھی قسم کا انکار لا الدالا اللہ کے ناکمل ہونے کی نشاند ہی کرتا ہے۔ محض زبان سے اقرار کا فی نہیں اس کے لیے آپ کا عمل بھی اس کی گواہی دے۔

#### زباں سے کہہ بھی دیا لا اله تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

جوکوئی مرا،اس حال میں کہوہ (لاالہالااللہ) کو جانتا ہووہ جنت میں داخل ہو گیا (صحیح مسلم: کتابالایمان)

غیراللہ سے کچھ نہ ہو سکنے کا یقین اور اللہ سے سب کچھ ہو سکنے کا یقین اورا پنی تمام حاجات ایک اللہ سے مانگنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہر شخص کو جا بیئے کہ اپنی سب حاجتیں اپنے رب ہی سے مائلے یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مائلے اور اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اینے رب ہی سے مائلے۔ (مشکوۃ)

احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا جا بک بھی گر جاتا تو وہ سواری سے خود اتر کراٹھا تا کہ کہیں ریجی سوال میں شامل نہ ہوجائے۔

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہوتو کیا کہئے جسکاا ظہارخرم علی بلہوری کی خوبصورت نظم میں ہوتا ہے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے مختاج ہیں پیر و پیمبر نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کا م آوے تمہارے بے کسی میں جو خود مختاج ہووے دوسے کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا اللہ سے اور برزگوں سے بھی کہنا یمی ہے شرک یارو اس سے بچنا خبر قرآن میں ہے محقق نہ بخشے گا اللہ مشرک کو مطلق اگر قرآن کو پیج حانتے ہو تو پھر تم منتیں کیوں مانتے ہو تہہیں یہ طور بد کس نے سکھایا محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہے یہ بتایا ہے شیطان دشمن اولاد آدم سکھاتا ہے وہی راہ جہنم کسی کو بت رستی ہے سکھاتا کسی کو وہ ہے قبروں یہ جھکاتا

غرض الله سے دونوں کو روکا کھلا کر راہ، جا خندق میں جھونکا بہت غفلت میں سوئے اب تو جاگو اللہ کے ہوتے بندوں سے نہ ماگو وہ مالک ہے سب آگے اس کے لاچار نہیں ہے کوئی اس کے گھر کا مختار وہ کیا جو نہیں ہوتا اللہ سے جے تم مانگتے ہو اولیاء سے

### توحيد يركوئي كمپرومائزنهين:

بخاری شریف کتاب الجھاد میں ہے کہ احد کے مقام پر جب مسلمانوں کو قتی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور احد کے دامن میں ایک غارنما خفیہ جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے ساتھ پناہ لی۔

توابوسفيان نے يكاركركها:

''کیا لوگوں میں محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں 'اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیے ہے منع کر دیا چنانچہ ابوسفیان نے تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور کوئی جواب نہ پاکر ہڑا خوش ہوا اور پھر کہنے لگا'' کیا لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔' یہ جملہ بھی اس نے تین مرتبہ بولا مگر کوئی جواب نہ ملا اس کے بعد بولا:''کیا لوگوں میں عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔' یہ جملہ بھی اس نے تین دفعہ دہرایا مگر کوئی جواب نہ ملا چنانچہ وہ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوا جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یہ تو قتل کر دیئے گئے ہیں چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے فور اً بولے: ''تو نے جھوٹ کہا اللہ کی قتم اے اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں۔'' اس پر ابوسفیان نے نعرہ لگایا حبل بت زندہ بیں۔'' اس پر ابوسفیان نے نعرہ لگایا حبل بت زندہ بیں۔'' اس پر ابوسفیان نے نعرہ لگایا حبل بت زندہ بیں۔'' اس تر ندہ باد۔

اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے اس پر صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بالا وبرتر اور پر جلال ہے۔

جنگی حکمت عملی کا تقاضا تھا جواب نہ دیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر تھے کہ درشمن کواس کی خبر کرنا اپنے آپ کوخطرے میں ڈالنے والی بات تھی لیکن اللہ کی تو حید کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی غیر اللہ کا نام بلند ہوتو مومن کا ہاتھ حرکت میں آجائے اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان تو ضر ورحرکت میں آئی چاہیے بے شک حالات جیسے بھی ہوں۔ جیسے ہی غیر اللہ کا نام بلند ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے ؟ دوسری بات اس سے بیر ثابت ہوئی کہ کا فربھی یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کامحور وم کز ہیں۔

لیکن احمد رضا خال صاحب بصند ہے کہ اللہ کاعرش محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤل تلے ہے معاذ اللہ۔

> زہے عزت و اعتلائے محمصلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرشِ حق زیریائے محمصلی اللہ علیہ وسلم

(مجموعه نعت:۲۰)

دوسری جگهارشاد ہوتاہے:

مکلی کی زمین کے بارے میں حکمران سندھ جام نظام کے دور ۹۱۴\_۹۱۴ ء میں مخدوم احمداور حضرت مخدوم محمد نے فرمایا بیدوہ جگہ ہے جس کوعرش پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ (بحوالہ مذہبی اور سیاسی باوے:صفحہ ۲۸)

ذراسوچوتوسہی کہتم نے کیا قدر کی اللہ کی اور کیا مقام دیا محصلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا عرش محمد کے پاؤں علیہ وسلم تو اللہ کا عرض محمد کے پاؤں سلے بتاتے ہو حقیقت میں تم نے اللہ کوالہ مانا ہی نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہی

نہیں،اگر پیروی کی ہوتی تو محمد سلی اللہ علیہ وسلم اوراصحاب محم سلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مرنے پر تیار ہوجاتے کیکن اللہ کی تو حید پر کمپر و مائز نہ کرتے۔اب ذرا دل تھام کے صاحب قرآن کا بیہ فرمان بھی سن کیجئے۔

سیدنا ابودرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں مجھے میرے دوست رسول صلی الله علیه وسلم نے وصیت فرمائی که الله کے ساتھ کسی کوشریک نه کرنا اگر چه تیرے ٹکڑے ٹکڑے کردیے جائیں اور تخصے جلادیا جائے فرض نماز کوعمداً نہ چھوڑ نا،اس لیے کہ جواس کوجان بو جھر کرچھوڑ دےگا اس سے (الله) کا ذمہ ختم ہوجائے گا شراب نہ بینا اس لئے کہ وہ ہر برائی کی ننجی ہے۔ ﴿ رواہ ابنِ ملجه ابواب الفتن ﴾

### حقیقی بادشاه:

اے میرے بندوتم مجھے نہ ہی کوئی نقصان اور نہ ہی کوئی نقع پہنچا سکتے ہوا ہے میرے بندو
اگرا گلے پچھلے تمام انسان اور جن مل کرایک انتہائی پر ہیز گارانسان کی طرح ہو جا کیں تو میری
بادشاہی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندواگر تمھارے اگلے پچھلے تمام انسان وجن
بدکار ترین انسان کی طرح ہوجا کیں تو میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی اے میرے بندو
اگر تمھارے اگلے پچھلے انسان وجن مل کرایک میدان میں کھڑے ہوجا کیں پھر مجھ سے مانگیں
پھر میں ہر شخص کواس کے مطابق عطا کر دوں تو میری سلطنت سے اتنا بھی کم نہ ہوجاتا کے سمال کے مطابق عطا کر دوں تو میری سلطنت سے اتنا بھی کم نہ ہوجاتا کے سمندر میں سوئی ڈبوکر نکا لئے سے یانی کم ہوجاتا ہے۔ (مسلم)

جبکہ دنیا کے بادشاہوں کا حال سے ہے کہ ایک حکایت مشہور ہے کہ کسی بادشاہ سے اس کے در باری نے بوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کسی جنگل میں ہوں اور آپ کو بہت زیادہ پیاس کی ہو کہیں پانی کا نام ونشان تک نہ ہوں آپ مررہے ہوں۔ ایسے میں آپ کو پانی کا ایک گلاس مل جائے تو آپ کتنی قیمت پراس کو حاصل کرلیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں اپنی آ دھی بادشا ہت دیکریانی کا گلاس حاصل کرلوں گا۔

درباری نے کہا کہ فرض کریں کہ وہ پانی کا گلاس آپ پی لیتے ہیں اور اندرجا کراٹک جاتا ہے اور آپ کا پیشاب بند ہو جاتا ہے اور آپ مرنے کے قریب ہیں اس صور تحال سے نکلنے کے لیے آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں بادشاہ نے جواب دیا کہ میں اپنی آ دھی بادشاہت اس صور تحال سے نکلنے کے لیے قربان کرسکتا ہوں درباری نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آپی بادشاہ سے نکلنے کے لیے قربان کرسکتا ہوں درباری نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آپی بادشاہ سے نکلنے کے لیے قربان کرسکتا ہوں درباری نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آپی بادشاہ سے کا کل قیمت ایک گلاس پانی ہے واقعتاً انسان کی حقیقت یہی ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اور کہنے لگا محم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی کتابوں میں تکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن آسانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اٹھالے گا چرفر مائے گا میں بادشاہ ہوں یہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ ( بخاری )

صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ پہاڑوں اور درختوں کوانگلی پرر کھ کراوران کو ہلا ہلا کراللّٰد فر مائے گا کہ میں ہی با دشاہ ہوں میں ہی اللّٰہ معبود برحق ہوں۔

صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسانوں کو لپیٹ کراپنے دست مبارک میں لے گا پھر فر مائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوسرکش اور مسکر سمجھا؟

## ہر چیز اللہ کی شبیح بیان کرتی ہے:

تسبح له السموت السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا ﴿بني اسرائيل ٢٠٠٠﴾

ساتوں آسان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کررہے ہیں۔الیں کوئی چیز نہیں جواسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں میر جے ہے کہتم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔وہ بڑا برد باراور بخشنے والا ہے۔ کھانے کے برتنوں سے بیچ کی آ واز (بخاری)

چونٹیاںاللہ کی شبیح کرتی ہیں (بخاری)

انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق (ص: ١١)

ہم نے پہاڑوں کواس کے تابع کررکھا تھا کہاس کے ساتھ شام کواور صبح کو تبیج خوانی

كريں-

وان منها لما يهبط من خشية الله (البقرة: ٢٧)

اوراللہ کے ڈرسے کر پڑتے ہیں۔

الم تران الله يسبح له من في السموت والارض و الطير صفت كل قد علم صلاته و تسبيحه والله عليم بما يفعلون. ﴿النور:  $^{\alpha}$ !

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرنداللہ کی شبیح میں مشغول ہیں۔ ہرا یک کی نماز اور شبیج اسے معلوم ہے، لوگ جو پچھ کریں اللہ اس سے بخو بی واقف ہے۔

يشرف صرف اشرف المخلوق انسان كوحاصل ہے كدوہ الله كي تسبيح سے عافل ہے۔

## اللدبےنیازہے

قرآن کی ریکار:

ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العلمیں (العنکبوت: ٢) اور ہرایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔

اگر کوئی براعمل کرے گا تو اپنے لیے برا کرے گا تو اس کی سزا بھگتے گاتم سب انتہائی متقی بن جاؤیا انتہائی گنہ گاراللہ کی باوشاہت پر اس کا کوئی اثر نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا مختاج نہیں ہے۔

يا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد. (فاطر: ١٥) الله والله هو الغنى الحميد. (فاطر: ١٥)

ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين. (الزمر: ٢٥)

یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے (ئے تمام نبیوں) کی طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیراعمل ضائع ہوجائے گا اور بالیقین تو زیاں کا روں میں سے ہوجائے گا۔ اللہ الصمد (اخلاص: ۲)

اللهب نیاز ہے۔

### د يو بندى بھائيوں كاموقف:

انٹرف علی تھانوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیروایت لائے ہیں اے جابر اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے بنایا ہیں معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا

کیا پھروہ قدرت الیہہ سے جہاں اللہ تعالی کو منظور ہواسیر کرتار ہا۔ اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا،

نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے نہ آسان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ جن نہ انسان پھر جب اللہ

تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کیے۔ اور ایک جھے سے قلم پیدا کیا اور

دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش اس حدیث سے نور محمدی کا اول الحلق ہونا بہ اولیت حقیقناً

ثابت ہوا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا آ دم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ۱۲ ہزار برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں

ایک نور تھا۔ (نشر الطیب: ص۵۔ ۲)

اگرعیسائی میہ کیے کہ (Allah is Light and Eisa is a piece of Light) اللہ ایک نور ہے اور عیسی علیہ السلام اس نور کا ایک حصہ ہیں تو ہم کہیں کہ کا فرہیں کہ انہوں نے علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنادیا۔ ہمارا مقصد کسی پر گفر کا فتوی لگانہیں اور نہ ہی ہم اس کو مسلمان بھائیوں کے لیے جائز سمجھتے ہیں، لیکن سوچو تو سہی اگر مسلمان بھی یہی کہے: اللہ تعالیٰ فیم اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے بنایا بایں معنی کہ نور البی اس کا مادہ تھا: تو پھر عیسائی کا فراور مشرک کیوں؟

#### بريلوي بهائيون كاموقف:

جناب احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں حضرت موسی سہاگ مشہور بزرگ گزرے ہیں میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ زنا نہ وضع قطع رکھتے تھے۔ ایک بارشد ید قحط پڑا۔ قاضی اکا برجمع ہوکر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ آپ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی التجاوز اربی حدسے گذری، توایک پھراٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی طرف منداٹھا کرفر مایا ''مینہ جھیجئے یا اپناسہاگ واپس لیجئے' سہاگن ہیوی کا یہ کہنا تھا کہ گھٹا کیس پہاڑی طرح اللہ یں اور جل تھل ہوگیا۔ (ملفوظات احمد رضا بھی ۲۳ میں اور جل تھل ہوگیا۔ (ملفوظات احمد رضا بھی ۲۳ میں

#### مزيدوضاحت:

حضرت موی سہا گ ایک دن نماز جعہ کے وقت بازار میں جارہے تھے۔ادھر سے قاضی

شہر جامع مسجد کو جاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہا یہ وضع مردوں کوحرام ہے۔ مردانہ لباس پہنے اور نماز کو چلیئے اس پرانکار و مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں، زیوراور زنانہ لباس اتارااور مسجد کوساتھ ہو کہ اللہ اکبر سنتے ہی ان کی لیے۔ خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کمی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی فر مایا اللہ اکبر میرا خاوند می لا یموت ہے کہ بھی نہ مرے گا اور یہ مجھے ہوہ کئے دیتے جیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سرسے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ (ملفوظات احمد رضا جس میں۔ اتنا کہنا تھا کہ سرسے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ (ملفوظات احمد رضا جس میں۔)

سبحان الله (الله پاک ہے) ان الزامات سے جو بیلوگ لگاتے ہیں۔ بریلوی بھائیوں نے الله کی بیوی بنا ڈالی معاذ الله اور دیو بندی بھائیوں نے کہا کہ محرصلی الله علیه وسلم کا نور، نور الہی کے مادہ سے تھاغرض دونوں نے اللہ کی صفت اللہ الصمد برکلہا ڑا چلا دیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کاعیسائیوں سے مناظرہ ہوگیا تو مولانا نے عیسائی مناظر سے کہاا گرعیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی بیوی کا نام بتاؤ؟ عیسائی مناظر لا جواب ہوگیا شکر ہے اس نے احمد رضا صاحب کی ملفوظات نہیں پڑھی تھی ورنہ وہ فوراً جواب دے دیتا کہ: حضرت موسیٰ سہاگ۔

# ہرشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے

قرآن کی پکار:

الحمد لله رب العلمين (الفاتحه: ٢)

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام وا لبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمت الله ان الله عزيز حكيم (لقمان:٢٧)

روئے زمین کے (تمام) درختوں کے اگر قلمیں ہوجائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد سات سمندر اور ہوں تا ہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوسکتے بے شک اللہ غالب اور باحکمت ہے۔

سیدناابوسعیدخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ موسی علیه السلام نے کہاا ہے میرے رب جھے کوئی الیی چیز سکھا ئیں جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا کروں الله تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تو لا اله الا الله پڑھا کرموسیٰ علیه السلام نے کہا میرے پروردگاریہ تو سب ہی تیرے بندے پڑھتے ہیں الله تعالیٰ نے کہاا ہے موسیٰ علیه السلام آگر میرے سواسا توں آسانوں اور ان کے اندر بسنے والی تمام چیزیں اسی طرح ساتوں زمین ایک طرح ساتوں زمین ایک بلڑے میں ہوں اور دوسرے بلڑے میں صرف لا اله الا الله ہوان ساتوں آسانوں اور استوں اور دوسرے بلڑا بھاری ہوگا (رواہ الحاکم فی المستدرک)

#### د يوبندي بهائيون كاموقف:

اشرف على تفانوي كاايك مريدلكهتا ہے:

کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں کیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور (اشرف علی) کا نام لیتا ہوں انے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے

غلطی ہوئی کلمہ پڑھنے ہیں اس کو تیج پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پرتو ہہہے کہ تیج پڑھا جاوے کیکن زبان سے بےساختدرسول الدصلی الدعلیہ وسلم کے نام کی بجائے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھاس بات کاعلم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کواپنے سامنے دیکت ہوں اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھ کیکن اسنے ہیں میری ہے حالت ہوگئی کہ ہیں کھڑا کھڑا ہو بہا تھا بہر ہوگئی ورسے جی ناری اور مجھکو معلوم ہوتا تھا بعجہ اس کے کہ دفت طاری ہوگئی زمین پر گر گیا اور نہایت زورسے جی ناری اور مجھکو معلوم ہوتا تھا بعجہ ستور ہے جس خواب سے بیدار ہوگیا لیکن بدن میں کہمیشری حالت بیداری میں حضور کا ہی جستور ہے جس خواب اور بیداری میں حضور کا ہی جستور ہے دیکتا ہو اسطے کہ پھرکوئی الی غلطی نہ ہوجا وے ۔ بایں خیال اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے ۔ اس واسطے کہ پھرکوئی الی غلطی نہ ہوجا وے ۔ بایں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کرکلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول صلی اللہ علیہ بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کرکلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی ہے گیا اور ابھم صل علی سیدنا و نبینا مولا نا اشرف علی حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں گین بیداری میں رفت رہی۔ خوب رویا اور اب بھی اس روز ایسا ہی پھر خیال رہا۔ تو دوسرے دن بیداری میں رفت رہی۔ خوب رویا اور اب بھی بین وجو ہات ہیں جو حضور کے ساتھ با عث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں۔

تو اشرف علی تھانوی صاحب بجائے اپنے مرید کو یہ کہنے کے کہ بیرخیال اپنے دل سے جھٹک دواوراللہ سے تو بہ کرواسے بہلی بخش جواب دیتے ہیں۔

اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالیٰ تبع سنت ہے۔ (رسالہالا مداد:ص۳۵)

بریلوی بھائیوں کاموقف:

ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے اپنا مرید بنا کیں فرمایا پڑھ:

لا الدالا الله چثتی رسول الله: الله کے سواکوئی معبود نہیں چثتی الله کارسول ہے (فوائد فریدیہ: ص ۸۳م ڈیرہ غازی خان)

۱۹۸۸ ڈرہ غازی خان) پیر محکم دین کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا بعد بیعت اس سے کہا پڑھ: لاالہ الااللہ محکم دین رسول اللہ: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں محکم دین اللہ کا رسول ہے (تذکرہ غوثیہ: ص٠١١م کنج شکراکیڈی)

# ز مین اور آسان کا قائم رہنااس بات کی گواہی کہ اللہ ایک ہے قرآن کی بیار:

ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من اله اذاً لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحن الله عما يصفون ﴿المومنون: ١ ٩ ﴾

نەتواللەنے كسى كوبىيا بىنايا اور نەاس كے ساتھ اوركوئى معبود ہے، ور نە ہر معبودا بنى مخلوق كوليے چرتا

اور ہرایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جواوصاف پہتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک (اور بے نیاز) ہے۔

الذى له ملك السموت والأرض ولم يتخذو لداولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوامن دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لا نفسهم ضرا و لا نفعا ولا يملكون موتا ولا حيوة ولا نشورا ﴿الفرقان ٣٠. ٢﴾

اسی الله کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی اور وہ کوئی اولا دنہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے اور ہر چیز کو اللہ نے پیدا کر کے ایک مناسب انداز ہ گھہرا دیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سواجنہیں اپنے معبود گھہرار کھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدانہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تواپی جان نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت وحیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ ما لک ہیں۔

اگراللہ کی کوئی اولا دہوتی تو کب کی وہ علیحدہ ہوکراپنے جھے کی سلطنت علیحدہ کر لیتی یا اس کے مقابل کوئی اور معبود ہوتا اور اس کھینچا تانی میں بیز مین اور آسان کب کے تباہ ہو چکے ہوتے زمین اور آسان کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہے ان الزامات سے جو بیلوگ لگاتے ہیں۔

عام کاروباری اصول ہے شراکت اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کے پاس سر مایہ اور طبینالوجی کی کمی ہو جبکہ اللہ تو ساری ونیا کا اکیلا خالق اور پالنہار ہے اسے شراکت کی کیا

ضرورت ہے؟ ظالموں نے ایسے ہم صفت اللہ کو چھوڑ کرایسے لوگوں کو معبود بنالیا جوخود پیدا کیے گئے ہیں یہ کسے ممکن ہے کہ وہ الہ ہو جو اپنے نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا؟ اور اگر بالفرض اس کی مخلوق ہووہ تو بھوکی مرجائے گی کہ الہ صاحب خود کسی سے مانگتے ہیں وہ کسی اور کو کیا دیں گے؟ پھرتم کیوں صرف اللہ کو ایک النہیں مانتے آخر اس میں کیا چیز مانع ہے؟

### د يو بندى بھائيوں کا موقف:

حاجی امداد الله صاحب فرماتے ہیں

اولیاءالله عالم کے دعالم ہیں یعنی ستون (شائم امدادیہ: حصد دوم ص۵۵)

یعنی جس طرح ستونوں کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح اولیاء کے بغیریہ جہاں

قائم نہیں روسکتا تعجب اس بات پر ہے کداب بھی ہم اہلِ توحید ہیں؟

بريلوي بهائيون كاموقف:

دیدارعلی بریلوی لکھتاہے:

غوث ہرز مانے میں ہوتا ہے اس کے بغیرز مین وآ سان قائم نہیں رہ سکتے۔ (رسول الکلام جس ۲۹ طبع لا ہور)

ايك جُلهاحمر رضا خان صاحب لكھتے ہيں:

اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے۔ (الامن والعلی: ٣٥٠)

ایک دوسرے صاحب ارشاد فرماتے ہیں:

حق اور غوث ایک کہوں تو روا نہیں کس طرح دو کہوں کہ یہ دونوں جدا نہیں

(بحواله فاتحه كالفيح طريقه : ص ۵۶)

جی کہیےاب بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کس قدرمتاج ہے؟ (معاذ اللہ) اللہ نہ ہواوز پرِ اعظم جمالی ہوگیا کہ اس کی حکومت دوسروں کے آسرے پیکھڑی ہے۔

# الله كے سوا كوئى كارسا زمشكل كشاحاجت روانهيں

### قرآن کی پکار:

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكفرين الا في ضلل. ﴿ الرعد: ٢٠ ا ﴾

اسی کو پکارناحق ہے۔ جولوگ اوروں کواس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان (کی پکار) کا پکھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑجائے حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں چنچنے والانہیں ،ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب مگراہی میں ہے۔

الله کوچھوڑ کر دوسروں کو پکارنا پانی کواپنی طرف بلانے کے مترادف ہے حالانکہ پانی جامد چیز ہے آپ اسے کتنا ہی اپنی طرف بلائیں لیکن بے فائدہ ہے کیونکہ وہ آپکے منہ تک پہنچنے والا نہیں اسی طرح غیراللہ کی پکار بھی بے فائدہ کیونکہ وہ آپ کی پکار نہیں سنتے۔

ام اتخذوامن دونه اولياء فالله هوالولى وهو يحى الموتى وهو على كل شيء قدير ﴿الشوراٰي: ٩﴾

کیاان لوگوں نے اللہ تعالی کے سوااور کارساز بنا لیے ہیں (حقیقی طور پرتو)اللہ ہی کارساز ہے وہی مردوں کوزندہ کرے گااور وہی ہرچیز پرقادر ہے۔

وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله ولى ولا نصير ﴿الشورٰى: ٣١﴾

۔ اورتم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہمیں ہو، تمھارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کار ساز ہے نہ مددگار۔

رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ﴿المزمل: ٩ ﴾

مشرق اورمغرب کاپروردگارجس کے سواکوئی معبودنہیں ، تواسی کواپنا کارساز بنالے۔ اللہ اکیلا ہی کارساز ہے تم اس کی پہنچ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے ہر جگہ اس کی بادشاہت ہے لہذااسی کوکارساز کیوں نہیں بنالیتے ؟

#### د يوبندي بهائيون كاموقف:

حاجی امداداللہ صاحب اپنے پیرنور محمد کے بارے میں کہتے ہیں:

آ سرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا
تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجاء

بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا
آپ کا دامن بکر کر یہ کہوں گا برملا

اے شہد نور محمد وقت ہے امداد کا

انکشاف کے دیوبندی مصنف اصلاحات ِصوفیہ نامی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ یہی لوگ مند ارشاد کے وارث ہوتے ہیں ان سے مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے۔ (انکشاف: ص ۲۵۰)

حاجی صاحب دنیا تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ محشر کے دن بھی برملا کہیں گے نور محمد صاحب میری امداد کیجئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مونین قیامت کے دن پریثان ہوکر جمع ہوں گے اور آ دم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے ہم آج آپ کو اللہ کے حضور اپنا سفارثی بناتے ہیں آ دم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں وہ اپنی لغزش کو یا دکریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں عاضر ہوں گے وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں وہ کہیں گے کہ ابر اہیم علیہ السلام کے پاس جاؤلوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی کہیں گے میں اس قابل نہیں موتی علیہ جاؤلوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی کہیں گے میں اس قابل نہیں موتی علیہ

السلام کے پاس جاؤان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فر مایا تھا اور تورات دی تھی لوگ ان کے پاس جاؤیوں سے اللہ تعالیٰ ہے کلام فر مایا تھا اور تورات دی تھی لوگ ان کے پاس جاؤوہ اللہ کے بندے اس کے رسول ، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں لیکن عیسی علیہ السلام بھی جاؤوہ اللہ کے مبیل گروہ ہیں لیکن عیسی علیہ السلام بھی کہیں گریہ محمد میں اس کی ہمت نہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤوہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے اگلے بچھلے تمام گناہ معاف کردیئے ہیں۔ چنانچہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گروہ کی اور پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور بسر سے اجازت جاہوں گا۔ مجھے اجازت مل جائے گی اور پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گریڑوں گا اور جب تک اللہ جائے گی ہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن اپنا سراٹھاؤ اور جو جا ہو ما گوہ تہمیں دیا جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن ان کے لیا سراٹھاؤ اور جو جا ہو ما گوہ تھی نبی کریں گے۔ ان کے لیا کی حدم قرر کر دی جائے گی (بخاری) دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے مشرک کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کریں گے۔

یتھیں حشر کی ہولنا کیاں کہ انبیاء کہہرہے ہیں ہم میں اس کی جرات نہیں،کین کمال ہے حاجی صاحب کے حوصلے پر کہوہ انبیاء سے بھی بڑھ گیا۔

#### بريلوي بهائيون كاموقف:

احدرضا خان صاحب لكھتے ہیں:

حضور ہی ہرمصیبت میں کام آتے ہیں حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں عاجزی و تذلل کے ساتھ حضور کونداء کرے حضور ہی ہر بلاسے پناہ ہیں۔(الامن والعلی ص•۱) صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عطا کرنے والے ہیں: علی جوچا ہیں تو مقصد کوسر براہ کریں گدا کوچا ہیں تواک بل میں بادشاہ کریں علی جوچا ہیں تو مقصد کوسر براہ کریں گدا کوچا ہیں تواک بل میں بادشاہ کریں (بحوالہ فاتحہ کا سیح طریقہ: ص ۵۲)

حضرت علی رضی الله عنه ہی نہیں کچھاور بھی ہیں اللہ کا ہاتھ بٹانے والے۔

احدرضاصاحب لكھتے ہيں:

الله تعالیٰ کے بچھالیہ بندے ہیں کہ الله تعالیٰ نے آئہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا ہے کہ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں۔(الامن والعلی: ٢٩٥٠) ذرامزید وسعت دیتے ہوئے "اور" میں کون کون شامل ہیں۔

الوب صابری صاحب احدرضا خان صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں:

خلق کے حاجت روا احمد رضا ہے میر ا مشکل کشا احمد رضا کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا احمد رضا دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا ہو فرما شاہ احمد رضا حشر میں جب ہو قیامت کی تیش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے جو میرا مشکل کشا احمد رضا تو میرا مشکل کشا احمد رضا تو میرا مشکل کشا احمد رضا تو میرا مشکل کشا احمد رضا میں تیرا ہوں اور تو میرا احمد رضا میں تیرا ہوں اور تو میرا احمد رضا میں تیرا احمد رضا

(نورمجمراعظمی:ص۷۲-۴۸)

جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا کہتے ہیں نبی باک نے فوراً ٹوکا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنادیا ہے ایسے کہو جواکیلا اللہ چاہے جبکہ خان نبی پاک نے فوراً ٹوکا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنادیا ہے ایسے کہو جواکیلا اللہ چاہے جبکہ خان صاحب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر بلاسے پناہ ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بدر کا میدان سجا ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اللہ کے در بار میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ می مجرا سلام کے فدائی ہیں انہیں نصرت عطافر ما اگریہ آج کٹ گئو قیامت تک تیرانام لینے والاکوئی نہیں ہوگا۔

الله کے رسول صلی الله علیه وسلم تو تلواروں کے سائے تلے بھی الله سے دعا کررہے ہیں اور خان صاحب فرماتے ہیں حضور صلی الله علیه وسلم ہی ہر مصیبت میں کام آنے والے اور بہتر عطا کرنے والے ہیں کیاعثق رسول کا یہی تقاضاہے؟

دوسری بات حضرت علی رضی اللّه عنه کی ، جو شخص خود مظلوم شہید ہوجائے ،اس کا بیٹا کر بلا میں مظلوم شہید کر دیا جائے۔اپنے بیٹے کی تو کوئی مدد نه کرسکیں جو جنت کے نو جوانوں کا سردار ہی نہیں نبی صلی اللّه علیہ وسلم کا نواسہ اور صحابی رسول بھی ہے، وہ دوسروں کوایک بل میں گداسے بادشاہ کر دیں۔کیاالی بات اہل علم کوزیب دیتی ہے؟

جب الله کارسول صلی الله علیه وسلم اور جناب علی رضی الله عنه کسی اور کی مدد تو ایک طرف اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کے بارے میں بیکہنا ہی فضول ہے اور اس برتبھر ہ فضول ترہے۔

# نفع اورنقصان الله ہی کی طرف سے ہے

قرآن کی پکار:

الم تعلم ان الله له ملك السموت والارض وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير (البقرة: ٤٠٠١)

کیا تجھے علم نہیں کہ زمین وآسان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ کے سواتم ھارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ۔

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير (الانعام: ١٥)

اورا گر تجھ کواللہ تعالی کوئی تکلیف پہچائے تو اس کا دور کرنے والاسوااللہ تعالی کے اور کوئی نہیں۔اورا گر تجھ کواللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہرچیزیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون ﴿الاعراف: ١٩٤ ﴾

اورتم جن لوگوں کی اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہووہ تمھاری کچھمد نہیں کرسکتے اور نہوہ اپنی مدد کرسکتے ہیں۔

ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذاً من الظلمين. (يونس: ٢٠١)

اوراللّٰد کوچھوڑ کرالیی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے۔اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے پھراگراییا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہوجاؤ گے۔

الله کے سواتمہارا کوئی مددگا نہیں اگروہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے یا نقصان تو ساری دنیا بھی مل جائے اس کوروک نہیں سکتے پھرتم کیوں دوسروں کو پکار کراپنا شار ظالموں میں کرتے ہو بیخطاب محصلی الله علیہ وسلم سے ہے کیکن اصل مخاطب امت مجمدیہ ہیں کیونکہ محرصلی الله علیہ وسلم

توانسانوں کوشرک کی الائشوں سے پاک کرنے آئے تھے بیکس طرح ممکن ہے آپ بھی اللّٰد کو چھوڑ کرکسی اور کی عبادت کریں؟

د يو بندى بھائيوں کا موقف:

ديوبنديون كمشهورعالم احسن كيلاني صاحب لكھتے ہيں:

پس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں (حاشیہ سوانح قاسمی: ۲۳۳۱)

بريلوي بھائيوں کاموقف:

ایک بریلوی عالم یوں فرماتے ہیں

اولیاء کاتصرف واختیار مرنے کے بعد اور زیادہ ہوجاتا ہے (فاوی نعیمیہ: ۲۲۹)

یہ بھی عجب بات ہے اگر مرنے کے بعد تصرف بڑھ جا تا ہے تو ان کو ڈن کیوں کرتے ہو؟ زندگی میں وہ جو کام نہ کر سکے اب تصرف زیادہ ہوجانے کے بعد ان سے وہ کام کیوں نہیں لیے جاتے ؟

## خالق کے سواسب کوموت ہے

قرآن کی پکار:

واعبدر بك حتى ياتيك اليقين (الحجر: ٩٩)

اوراپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کوموت آ جائے۔

كل من عليهافان. ويبقى وجه ربك ذوالجلل والاكرام (الرحمن: ٢٦.٢٧)

زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔صرف تیرے رب کی ذات جوعظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔

انک میت و انهم میتون (الزمر: ۵۰۰۰)

یقیناً خود آپ کوبھی موت آئے گی اور پیسب بھی مرنے والے ہیں

عن عائشه رضى الله عنها عنها قالت: مات النبى صلى الله عليه وسلم وانه لبين حاقنتى وذاقنتى فلا اكره شدة الموت لا جد ابدا بعد النبى صلى الله عليه وسلم ﴿رواه البخارى: كتاب المغازى﴾

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ میں آپ کے بعد کسی کی موت کی تختی کو بھی بھی ناپیند نہیں جانوں گ الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نعرہ حق:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کمرے سے نکلے اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب لوگوں سے باتیں کررہے تھے آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جا جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیالوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں چھوڑ دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جوکوئی تم میں سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا (وہ

جان لے) کے محمصلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور جوکوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھاوہ جان لے کہ اللہ زندہ ہےوہ کبھی فوت نہیں ہوگا (رواہ ابنجاری: کتاب المغازی)

اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد سلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوجائیں یاقتل کر دیئے جائیں تو کیاتم اللے پاؤں پھر جاؤگے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ قرآن کی بیر آیت آج آج آج کی سے۔

یہاں ایک اہم مکتہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بید کیوں کہا کہ جو محرصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھاوہ جان لے محرصلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے ہیں حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جوفوت ہو جائے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی اور جو لائق عبادت ہے وہ بھی فوت نہیں ہوتا جو صرف اللہ یاک ہے۔

د يوبندي بهائيون كاموقف:

زكرياصاحب لكصة بين:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازہ کی تیاری کے بعدسب سے پہلے میں آگے بڑھا اور میں نے جا کرعرض کیا۔ یارسول صلی اللہ علیہ وسلم بدابو بکر یہاں وفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک دم جمرہ کے کواڑ کھل گئے ایک آ واز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو (فضائل صدقات)

بريلوي بھائيوں کاموقف:

احدرضاصاحب لكصتة بين:

انبیاءا پی قبور میں کھاتے پیتے ہیں۔

(ملفوظات:٣٢٧)

بعدازمرگ مع وبصر کی قوت پہلے سے زیادہ ہوجاتی ہے۔

اولیاءا پی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں ان کے علم وادراک وسمع وبھر پہلے کی نسبت بہت قوی ہیں۔(بہارشریعت از امجد علی:ص۵۸، بریلویت:۱۱۲)

سیدناسمل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوشِ کوثر رہتم سے پہلے موجود ہونگا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا پانی چیئے گا اور جو پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ پھرمیرے پاس کئی گروہ آئیں گے، جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے بہچان لیں گے۔اچا نک میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کردیا جائے گا۔

دوسری روایت میں ہے پھر میں کہوں گا بیتو میرے ہیں تب جواب دیا جائے گا: آپکو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات ایجاد کیں؟ لہذا پھر میں بھی کہہ دوں گا کہ ایسے لوگوں کے لئے دوری ہو، دوری ہو کہ جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کیں۔

## الميلي الله كاذكر

قرآن کی پکار:

واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يومنون بالاخرة واذ اذ كر الذين من دونه اذا هم يستبشرون ﴿الزمر : ٣٥٠﴾

جب ا کیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا (اور کا) ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کرخوش ہوجاتے ہیں۔

ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ﴿المومن: ٣٤﴾

پھران سے یو چھاجائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھےوہ کہاں ہیں؟

وضل عنهم ما كانو يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص -4حم السجده: -4

اور یہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہاب ان کے لیے کوئی بچاؤنہیں۔

ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلى الكبير. ﴿لقمان: ٣٠٠﴾

یےسب (انتظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سواجن جن کولوگ یکارتے ہیں سب باطل ہیں اوریقیناً اللہ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔

واذا تتلى عليهم ايتنا بينت تعرف فى وجوه الذين كفر واالمنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ايتنا قل افا نبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير (لحج: ٢٧)

جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کا فروں کے چیروں پر ناخوش کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، کہد دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دول۔وہ آگ ہے،جس کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کررکھا ہے،اوروہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

قرآن کی میہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کو جب بھی پڑھوا بیا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے حالات کی تصویر کتھی ہے۔ بالکل ایسے ہی میر کیفیت آج بھی دیکھی جاسکتی ہے جب صرف اللہ کا ذکر کرولڑنے مرنے پہتار ہو جاتے ہیں اگر کہووہ بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے بھی پچھ اختیارات ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں۔

## بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں؟

قرآن کی پکار:

لله ملك السموت والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء انا ثا و يهب لمن يشاء الذكور ﴿الشورٰي: ٩٠﴾

آ سانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔

## د يو بندى بھائيوں کا موقف:

اشرف علی تھانوی اپنی پیدائش کا واقعہ بیان فر مارہے ہیں

میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، جن کا نام غلام مرتضی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ
اس لڑکی، یعنی میری والدہ کی اولا در ندہ نہیں رہتی ، تو فر مایا عمر اور علی کی تھنچا تانی میں لوٹ جاتی ہے۔
اب جو اولا د ہو علی کے سپر دکر دینا۔ اس (رمز) کو کوئی نہیں سمجھا۔ میری والدہ، جن کی نسبت سنا ہے
کہ صاحب ذوق تھیں سمجھ گئیں اور کہنے گئیں کہ باپ فاروقی ہے اور ماں علوی اور نام بچوں کے والد
کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ اب جو اولا د ہو مال کے خاندان کے نام پر رکھو یعنی اس میں لفظ علی ہو وہ
مجذوب خوش ہوئے اور فر مایا پر لڑکی بڑی ذبین ہے، یہی مطلب ہے۔ نانی صاحبہ نے عرض کیا پھر
آپ ہی نام رکھ دیجئے فر مایا دولڑ کے ہوں گے ایک کانام اشرف علی خان رکھنا اور دوسرے کانام اکبر علی خان عرض کیا بھر الم کر علی خان عرض کیا بھر الم کر مایا دولوں بھائی پیدا
رکھنا۔ ایک ہمارا ہوگا وہ حافظ اور مولوی ہوگا اور ایک دنیا دار ہوگا پھر ہم دونوں بھائی پیدا
ہوئے (بحوالہ سیرے غوث الثقلین بھر ہم دونوں بھائی پیدا

تھانوی صاحب نے بیہ واضح نہیں کیا کہ عمر اور علی کی تھینچا تانی سے کیا مراد ہے؟ عمر رضی اللّٰہ عنہ علی رضی اللّٰہ عنہ کے داماد بھی تھے اور علی رضی اللّٰہ عنہ کے دونو اسوں (ایک نواسہ اور ایک نواسی) کے باپ بھی تھے وہاں تو یہ مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے نام بھی علی رضی اللہ عنہ کے نام بھی تھے وہاں تو یہ مسئلہ پیتہ نہیں کیوں کھڑا کردیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے نام برنہیں تھے مجذوب صاحب نے یہ مسئلہ پیتہ نہیں کیوں کھڑا کردیا؟ مجذوب صاحب کا فی پہنچے ہوئے تھے نہ صرف کھینچا تانی والا مسئلہ حل کردیا بلکہ اس بات کی بثارت بھی دی کہ دو بیٹے ہوں گویاعلم غیب بھی تھا، پھر یہ بھی بتادیا کہ ایک عالم دین دوسرادنیا دار ہوگا البتہ یہ پہتہ نہ چل سکا کہ پڑھان نہیں ہوں گے۔ دوسری بات تھانوی صاحب جسیا صاحب علم بندہ بھی ایسی بات کے تو پھر رجٹر ڈمسلمانوں تو بالکل ہی بری ہیں۔

## بريلوي بھائيوں كاموقف:

ضیاءالله قادری سیرت غوث الثقلین کے ۱۹۸ ریکھتے ہیں:

منتخب جواہرالقلا ئدمیں ہے کہ ایک دن ایک عورت غوث پاک کے پاس آئی اور عرض کی دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے اولا دعطا فرمائے۔ آپ نے لوح محفوظ کا مشاہدہ فرمایا، وہاں اس عورت کی اولا دنہیں کھی ہوئی تھی، تاہم آپ نے اللہ سے دو بیٹوں کی التجا کی ، تو ندا آئی کہ لوح محفوظ میں تو ایک بھی بیٹا نہیں کھا ہوا اور آپ دو بیٹوں کا سوال کرتے ہیں؟ آپ نے تین بیٹوں کے لیے عرض کیا، تو یہی جواب ملا۔ آپ نے چاربیٹوں کا سوال کیا؟ پھر وہی جواب ملا۔ آپ نے جاربیٹوں کا سوال کیا؟ پھر وہی جواب ملا۔ بھر پیٹوں کا سوال کیا، تو وہی جواب ملا۔ آپ نے سات بیٹوں کا سوال کیا، تو وہی جواب ملا۔ آپ نے سات بیٹوں کا سوال کیا، تو ندا آئی: اے غوث اتناہی کا فی ہے: اور یہ بشارت بھی ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کوسات لڑے عطافر مائے گا۔

کیابات ہے لوح محفوظ میں ایک بھی نہیں غوث پاک نے اللہ سے سات منوائے لیعنی لوح محفوظ میں ایک بھی نہیں غوث پاک نے اللہ سے سات منوائے لیعنی لوح محفوظ بھی غیر محفوظ ہے اور سات پر بھی اللہ نے شکست سلیم کر لی ور نے فوث پاک تو تعداد برط ھاتے جارہے تھے، اللہ سے گفتگو کا انداز ایسا کہ اللہ پاک سے بجین کا یارانہ ہے۔ کرامت گھڑنے والے نے فوث پاک کوذکر یا علیہ السلام اور ابرا بہم علیہ السلام سے بھی بڑھادیا یا شاید اس نے ان واقعات کو پڑھنے سے پہلے کرامت گھڑی ہو۔

شاہ ابوالمعالی فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ غوثیہ میں آ کرلڑ کے کے لیے التجاکی۔
آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور وہ روزانہ آپ کی مجلس میں آ نے لگا۔ اتفاق سے اس
کے ہاں لڑکی پیدا ہوگئی، تو اس نے عرض کیا ہم نے تو لڑکے کے لیے کہا تھا اور بیتو لڑکی ہے
آپ نے فرمایا اسے لپیٹ کر گھر لے جاؤاور پر دہ غیب سے قدرت کا کر شمہ دیکھو۔ چنانچہ جب
اس نے گھر آ کر کیڑ اہٹایا تو لڑکی کی بجائے لڑکایایا۔ (تحفہ قادریہ: صفحہ ۴۵)

یہ کرامت بھی کافی دلچیپ ہے کہ اس سے میڈیکل کی فیلڈ میں بہت بڑی (Achivement) ہو علق ہے کہ ونکہ تبدیلی جنس کے اپریشن بہت منگے ہیں۔

## بانی ائیر (By Air):

اپریل 1998ء ماہنامہ قومی ڈائجسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب طاہرالقادری صاحب اپنے والد کے استاد صاحب کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔

ایک دن ایک جوڑا، میاں ہوی علیم صاحب کے مطب پر آئے شوہر نے بیض دکھائی اور علیم صاحب نے دوا تجویز فرمائی اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میرانوسال کا بیٹا بھی میرے ساتھ آیا ہے اس کی بھی نبض دیکھ لیجیئے اسے بھی تکلیف رہتی ہے علیم صاحب چو نکے، آپ کا تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان صاحب نے کہا میرا ہی بیٹا ہے علیم صاحب نے چیانج کر دیاا گر آپ کا بیٹا ہوا تو ساری زندگی کے لیے حکمت چھوڑ ددوں گا۔ اس شخص نے قتم کھا کر کہا کہ ان کا بیٹا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ اس عورت کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو پہلے شوہر سے بیٹا ہو صاحب نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ اس عورت کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو پہلے شوہر سے بیٹا ہو انہوں نے کہا نہیں جی ہیے ہاری پہلی ہی شادی ہے۔ اب عجیب صورتحال پیدا ہوگئی یوں عورت کی عصمت پر حرف آنے کا اندیشہ ہوا آخر شوہر بول اٹھا آپ کی نبض کی شخیص درست ہے آپ کی عصمت پر حرف آنے کا اندیشہ ہوا آخر شوہر بول اٹھا آپ کی نبض کی شخیص درست ہے آپ

میری شادی کو بارہ سال سے بھی زائد کا عرصہ گذر چکا تھالیکن اولا دسے محروم تھے بڑے علاج کروائے ہم حیدر آباد میں رہتے تھے وہاں ایک مجذوب آ کر بیٹھتا میری اہلیہ ہرروز اس کو

کھانا کھلاتی ایک دن میری بیگم نے کہا ہماری شادی کو بارہ سال ہوگئے ہیں ابھی تک اولاد سے محروم ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ممکن نہیں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے حضور دعا کریں یہ سن کر بزرگ مراقبے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد سراٹھایا کہا ہماری پہنچ سے باہر ہے آپ بابا فرید کے مزار پر چلے جائیں چالیس را تیں شب بیداری میں گزاریں بابا جی آپ کا کام کردیں گئے چالیسویں رات بابا جی میری اہلیہ کے خواب میں آئے اور کہا بیٹا اٹھو تہ ہیں مبارک ہواور ہاتھ پرگلاب کا پھول رکھ دیا اس طرح شادی کے تیرھویں سال بچہ پیدا ہوا اس لیئے آپ نے نبض دیکھ کر جو فرمایا ہے باکل ٹھیک ہے طبی اصول اور جسمانی نقطہ نگاہ سے واقعتاً اس بیٹے کی پیدائش ہوئی ہی نہیں یہ بیٹا تو ہمارا ہی ہے گر ہوابا باجی کے توسط سے ہے۔

# امدادصرف الله سے مانگومشکل کشاصرف اورصرف الله ہی ہے قرآن کی بکار:

اياك نعبد واياك نستعين ﴿الفاتحه: ٣٠

ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے مفعول کوفعل پر مقدم کیا ہے جس کا مقصداس کی شخصیص ہے کہ نہ

عبادت اس کے سواکسی اور کی ، نہ مدد کسی اور کی اس موقع پر ہمارے بھائی ایک مغالطہ دیتے ہیں

كه جم د اكثرك پاس جاتے بيں اور اس سے مدد كے طلب گار ہوتے بيں كيا يہ شركنييں؟

مددكي دواقسام بين مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب

ڈاکٹر کی مدد ماتحت الاسباب ہے جو نہ صرف جائز بلکہ دنیا کا نظائم قائم رکھنے کے لیے

ضروری ہےاس کوکوئی بھی شرک نہیں کہتاالیں مدد کے تو انبیاء بھی طلب گارر ہے ہیں۔

من انصارى الى الله (الصف: ١٠٠٧)

عیسیٰ علیہ السلام نے کہااللہ کے دین کے لیے کون میرامددگارہے۔

وتعاونو اعلى البرواتقوى (المائده: ٢)

نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔

اس کواس سے کیا نسبت؟ شرک توبیہ ہے کہ ہزاروں میل دوراور سینکڑوں سال پہلے وفات مانے والوں کو بکارا جائے۔

## د يوبندي بهائيون كاموقف:

مولا نا اشرف علی تھانوی مولوی نظام الدین صاحب کرانوی سے وہ مولوی عبداللہ براقی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیة سے روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیة السلف جمتہ الخلف قد وۃ السالکین زبدۃ العارفین شخ الکل فی الکل حضرت مولا نا حاجی المداد اللہ

صاحب چشتی صابری تھانوی ثم المکی سلمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے بج خانہ کعبہ کوتشریف لے جاتے تھے۔ بہبئی سے آ گبوٹ میں سوار ہوئ آ گبوٹ نے چلتے چلتے گرکھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کرغرق ہو جائے یا دوبارہ نکرا کر پاش پاش ہو جائے انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سواکوئی چارہ نہیں اس مایوسانہ حالت میں گھبرا کرا پنے پیرروش شمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ کون ساوقت امداد کا ہوگا اللہ تعالیٰ سی وقسیر کارساز مطلق سے اسی وقت ان کا آ گبوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات می ۔ادھر تو یہ قصہ پیش آیا۔ ادھرا گے روز خدوم جہاں اپنے خادم سے بولے ذرامیری کمر تو دباؤ نہایت دردکرتی ہے خادم نے کمر دباتے دباتے پر ابمن مبارک جوا ٹھایا تو دیکھا کمر چلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر کئی ہے۔ بوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کمرکیوں کر چلی فرمایا کچھ نہیں پھر بوچھا آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا جھنرت یہ تو کہیں رگڑ گئی ہے اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں دراری نے خاموش کے نے فرمایا ایک آ گبوٹ ڈوبا جا تا تھا اس میں تمھاراد نئی اور سلسلے کا بھائی تھا اس کی گریہ زاری نے مجھے بے چین کر دیا۔ آ گبوٹ کو کمر کا سہارادے کر اوپر کواٹھایا۔ جب آ گے چلا اور رکا مات امداد ہے جس آئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنا۔ (کرامات امداد ہے جس آئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنا۔ (کرامات امداد ہے جس آئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنا۔ (کرامات امداد ہے جس آئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنا۔

کے کامشرک جب پھنس جاتا تھا تو اللہ کو پکارتا تھا (جس کی تفصیل ان شاء اللہ آگ آئے گئی کامشرک جب پھنس جاتا تھا تو اللہ کو پکارتا تھا (جس کی تفصیل آپ خود کرلیں کہ دونوں گئی کی لیکن یہاں موت کوسامنے دیکھے ہیں دل یز دال میں کانٹے کی طرح ۔ میں سے کون زیادہ تو حید والا ہوا؟ کہ ہم تو پہلے ہی کھٹکتے ہیں دل یز دال میں کانٹے کی طرح ۔ بیتو ہوگئی مدد جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اب ذراایک جھلک عبادت کی کہ یہ بھی خاص اللہ کے لیے ہے۔

بريلوي بهائيون كاموقف:

اس میں کھاہے پھرعراق شریف (بغداد معلیٰ) کی جانب گیارہ قدم چلیں ہرقدم پریہ کہیں

اے جن وانس کے فریادرس اور اے (ماں اور باپ) دونوں طرف سے ہزرگ میری فریاد کو پہنچئے اور میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔(فیضان سنت: ۹۷۷)

لیعنی اب نماز بھی غیر اللہ کے لیے کیا اب بھی شرک میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ البته اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ نماز پڑھتے وقت منہ قبلہ کی طرف ہوگا یا بغداد شریف کی طرف؟ خانقا ہی ونیا:

بلھ شاہ کہتا ہے:

راتیں جاگیں کریں عبادت راتیں جاگیں کریں عبادت راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے کھونکن تو بند مول نہ ہوندے جاروڑی تے ستے تیتھوں اتے

رات کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک رات کے تیسر سے پہر آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم با قاعدگی سے تہجد بڑھتے تھے اور آپ کی تہجد کے کیا کہنے گئی گئ سپارتے تہجد میں ختم کردیتے تھے پھراس کامعنی کیا ہوا؟

> راتیں جاگیں کریں عبادت راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے

لیکن بیمعرفت کی بات ہے اوراس پرلب کشائی کی توفتوی بھی گتاخ رسول کافٹ کریں گے۔ بلھے شاہ ۵۸ کاء میں مراتو کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا تین دن تک نشان عبرت بنار ہااوراس کا مزار بھی ایک رقاصہ نے ۱۹۲۲ء میں بنایا۔اس پرزیادہ تبھرہ مناسب نہیں کہان پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے برِصغیریاک وہند میں اسلام پھیلایا۔

مرگیامر دودنه فاتحه نه درود:

اليى باتين سن كرعلامه احسان الهي ظهير رحمه الله كها كرتے تھے:

کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا

بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو درسی ماڈلٹیسٹ پیپر کے بیچھے لکھا ہوتا تھا: چور بھی کہے چور چوں کے چور چوں کے دور چور دارر میئے:اس وقت اس کی سمجھ نہ آتی تھی کہ اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے لیکن اب سمجھ آئی کہ اس کا مطلب کیا تھا۔

فرض کریں دونمازی ہیں ایک اہلحدیث ہے اور دوسرا اہلحدیث نہیں ہے اہلحدیث امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور درمیانے تشہد میں درود بھی پڑھتا ہے مگر دلیل کے ساتھ کیونکہ یہ دونوں باتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں دوسرا بھائی نہ صرف ہے کہ پڑھتا نہیں بلکہ اس سے منع کرتا ہے کیونکہ اس پرامام صاحب کی مہز نہیں ہے تو اہلحدیث صرف ایک دن میں ہمرتبہ درود اور ۹ مرتبہ فاتحہ (صرف جہری نمازوں) میں زیادہ پڑھتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے بصداحتر ام عرض کرتے ہیں کہ میں بے شک گالیاں دیں لیس کین پر تو غور کریں کہ اس کا مصداق کون ہے؟ کہ کہیں مومن خان مومن کے الفاظ میں:

یه عذرِ امتحان جذب دل، کیسا نکل آیا میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا

باقی جہاں تک گالیوں کا تعلق ہے بیاہل تو حید کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔امتِ محمد بید میں بیسلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوااور آج تک کسی نہ کسی شکل میں میں جاری ہے۔ احمد رضاصاحب کا ارشاد ہے:

تجھ سے جنت اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسو ل اللہ ﷺ کے جنت رسول ﷺ کی (احمدرضا حداکُق بخشش)

#### -فاتحہ کے منی مسائل:

سورۃ فاتحہ کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اس کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے لاصلوۃ لمن یقر ابفاتحۃ الکتاب ( بخاری ) اس حدیث میں لاجنس کی فئی کرتا ہے کہ نماز (جہری ہو، سری ہو، امام کے پیچھے ہو، اکیلے ہو ) ہوتی ہی نہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہوجاتی ہے کیکن لا کمال کی فئی کرتا ہے یعنی کامل نہیں ہوتی۔

اسی طرح دواور جگہ بھی لا آیاہے:

لا نبی بعدی قادیانی کہتے ہیں اس لا سے مرادیہ ہے کہ میرے بعد کوئی اکمل نی نہیں آسکتا اگر ہم حفی بھائیوں کے لاکو کمال کی فئی تسلیم کرلیں تو مرزائیوں کے اس سوال کا کیا جواب ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں میں لا بھی کمال کی فئی ہے مرزے جیسے غیر کامل نبی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ختم نبوت کے دعوے کیسے؟

اوراسی طرح لا الہ الا اللہ میں لا پھر کمال کی نفی ہوا کہ غیر کامل معبود اور الہ ہوسکتا ہے؟ برا ہو اس نقلید کا جس نے مسلمانوں سے امام کی بات کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پس پشت ڈلوادیا۔

### د يوبندي بهائيون كاموقف:

قاسم ناناتوی صاحب نے جب حاجی (امداداللہ) صاحب سے بیشکایت کی کہ جہاں تشہیع لے کر بیٹھا۔ایک مصیبت ہوتی ہے اس قدر گرانی کہ جیسے سوسومن کے پھر کسی نے رکھ دیئے ہوں۔زبان وقلب نخ بستہ ہوجاتے ہیں۔

اس پر حاجی صاحب نے یہ جواب دیا یہ نبوت کا آ کیے قلب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ قل ہے جو وی کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ تم سے اللہ تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے (سوانح قاسمی: جاص ۲۵۸)

بريلوي بھائيوں كاموقف:

احدرضاصاحب لكھتے ہیں:

دردسراور بخارہ ہمبارک امراض ہیں جوانبیاءیھم السلام کوہوتے تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں الحمد لللہ مجھے حرارت اور در دسرر ہتا ہے۔ (ملفوظات: جاص ۲۴)

ہماری ان گذارشات کا بیہ مطلب ہر گزنہیں کہ ہمارے بھائی ختم نبوت کے منکر ہیں بلکہ بتلا نا بی مقصود ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہواس سے غلطی ہوسکتی ہے اگر کسی سے غلطی نہیں ہوتی تووہ انبیاء ہیں۔

جیسا کہ پہلے گذر چکا کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عمر رضی اللہ عنہ کو خلطی لگ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اس کا فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی تالہ وسلم فوت ہوئے ہیں اس کا فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار کر ہے گئی کئی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی سارا معاملہ صاف ہو گیا آپ کی تلوار وا پس میان میں چلی گئی اس واقعہ میں دو تین با تیں بہت اہم ہیں۔

ا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فر مان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے جواس کے الٹ کہ گا عمر رضی اللہ عنہ اس کی گر دن اڑا دے گا بلاشیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے تھا۔

کے فر مان کی روشنی میں ہوتی ہے ور نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف تو عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ سے بہوتا۔

سخت ہوتا۔

سا۔ مومن کی شان ہے ہے کہ اگر کہیں غلطی لگ جائے اور اس کے بعد رب کا قرآن یا مدینے والے کا فرمان سامنے آ جائے تو وہ اپنی ضداور ہٹ دھری پر قائم نہیں رہتا بلکہ اپنی گردن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دیتا ہے لفظ مسلم کے معنی بھی یہی ہیں۔
محض لفظ اہل حدیث اور وہائی کو اپنی چڑ بنا کر آخرت برباد کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جیسے کسی اہل تو حید نے سمجھایا کہ شرک سے بچوتو کہا۔
شرک کہا کریں کہنے والے کام نہیں مجھ کو ان سے جب یڑی مشکل میں نے ریکارا بابا شرف الدین پیر

(بحواله فاتحه كالتيح طريقه: ٩٢٥)

کیایہ جواب کسی مومن کے شایان شان ہے؟

دوسری بات فاتحہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ زندوں کے لیے ہے مردوں پر پڑھنے سے وی بات ہوئی کہ زندہ کوکوئی روٹی نہیں پوچھتا اور مرنے کے بعد حلوے کی لیائی کس کام کی ؟ اور پھرسورۃ فاتحہ کے ترجمے پر غور کرو: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن (یعنی قیامت) کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیاان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گر اہوں کی ۔ سوچنے کی بات کے اس میں مردے کو کیا ملا؟

جبکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسلم شریف کی بید دعا پڑھی جائے: اے ان گھر والے مومنوں اور مسلمانوں تم پرسلام ہوہم ان شاءاللہ تمہیں ملنے والے ہیں اور اللہ ہم میں سے پہلے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پررخم کرے اپنے لیے اور تبہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

یہ بیس کہتے ہیں کہ فاتحہ کے منکر ہیں ہم اس کوا یک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ سونے کا کشتہ ہے بوئی اعلاق میں کا بلا شبہ بوئی ٹاپ کلاس چیز ہے لیکن بیز لے کا علاج نہیں ہے بچاس پیسے کی Paracetamol کھاؤ تو نزلہ ٹھیک ہوجائے گالیکن اگر کوئی بصند ہو کہ سونے کا کشتہ کھائے کھاؤ بڑی اعلیٰ چیز ہے اسے لازمی طور پرنز لے میں استعال کروممکن ہے سونے کا کشتہ کھائے سے نزلہ اور بڑھ جائے لیکن آ رام نہیں آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سونے کے کشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اپنی جگہ کیکن وہ اس مرض کا علاج نہیں ہے ہم سورۃ فاتحہ کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے بلکہ اس جگہ وہی دعا کا م کرے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے بتلائی ہے۔

ایک بات اور که نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں کوئی فوت ہوااورسورۃ فاتحے بھی موجود

اوریقیناً نہیں تو تنہیں کس نے بتلایا کہ بیرکرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیوحی کس پر نازل ہوئی ہے؟

# انبیاءنے کس سے مدد مانگی؟

سيدنا آدم (عليه السلام):

قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين(الاعراف:٢٣)

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرےگا اور ہم پر رحم نہ کرےگا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوجا کیں گے

سيدنانوح (عليه السلام):

فد عا ربه انى مغلوب فانتصر (القمر: ١٠)

پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر۔

سيدناابراتيم (عليه السلام):

رب هب لي من الصلحين (الصفت: ٠٠١)

اےمیرےرب! مجھے نیک بخت اولا دعطافر ما۔

واذا مرضت فهويشفين (الشعراء: ٠٨)

اور جب میں بیار پڑ جاؤں تو مجھے شفاعطافر ما تاہے۔

سيرناايوب (عليه السلام):

وايوب اذنادي ربه اني مسنى الضر وانت ارحم الرحمين (الانبياء: ٨٣)

ابوب (علیہ السلام) کی اس حالت کو یاد کروجبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ

بیاری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

سيدنازكريا (عليه السلام):

هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک

اسی جگه زکریا (علیه السلام) نے اپنے رب سے دعا کی ، کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولا دعطافر ما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے

سيرنالوط (عليه السلام):

قال رب انصر ني على القوم المفسدين (العنكبوت: ٣٠) حضرت لوط عليه السلام نے دعاكى كه پروردگار!اس مفسد قوم پرميرى مدد فرما۔

# قادر مطلق مختار كل صرف اللهب

قرآن کی پکار:

لیس لک من الامر شیء اویتوب علیهم اویعذبهم فانهم ظلمون (آل عمران: ۱۲۸) اے پیغیرصلی الله علیه وسلم آپ کے اختیار میں کیجینہیں الله تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یاعذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

شانِ نزول:

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے دندان مبارک شہید ہو گئے اور سر پر زخم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبرے سے خون پو نچھتے جاتے اور فرماتے جاتے وہ قوم کیے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کوزخمی کردیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی (مسلم) اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ انک لا تھدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء و ھو اعلم بالمهتدین ﴿القصص: ۲۵﴾

آپ صلی الله علیه وسلم جسے جا ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ الله تعالیٰ ہی جسے جا ہے مرایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔

شانِ نزول:

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابوطالب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کوشش اور خواہش کے باوجودا بیان نہلا یا۔ (جس کی تفصیل ان شاءاللہ آگے آئے گی)

د يوبندي بهائيون كاموقف:

زكرياصا حباية والدسے سنا مواايك واقعه سناتے ہيں:

جمناجب طغیانی پر ہوتو عبور کرنا ناممکن ہوتا ہے ایک شخص پانی پت کارہنے والا جس پرخون کا مقد مہ کرنال میں تھااور جمنا میں طغیانی کا نہایت زوروہ ایک ایک ملاح کی خوشامد کرتار ہا مگر ہر شخص کا ایک جواب تھا کہ: اس میں تیرے ساتھ اپنے آپ کوڈ ہو ئیں گے: یہ بیچارہ غریب پر بیٹان روتا پھر رہا تھا ایک شخص نے اس کی بدحالی دیکھ کرکھا کہ اگر میرانام نہ لئے ترکیب میں بتلاؤں۔ جمنا کے قریب فلاں جگہ ایک جھونپڑی ہے اس میں ایک صاحب مجذوب قتم کے پڑے رہتے ہیں ان کے پاس جا کر سر ہوجا خوشامد منت ساجت جو بچھ تجھ سے ہو سکے کسر نہ چھوڑ نا۔ اور وہ جتنا بھی برا بھلا کہیں حتی کہ مختبے ماریں بھی تو نہ مڑنا۔ چنا نچہ شخص ان کے پاس گیا اور ان کی خوشامد کی اور انہوں نے اپنی عادت کے موافق خوب ملامت کی کہ میں کوئی خدا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں جب یہ روتا ہی رہا (اور رونا تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما کے تو ان بزرگ نے کہا جمنا میں کہا ہی اس شخص نے جس نے مرجر بچھ کھایا نہ بیوی کے پاس گیا اس نے بھیجا ہے کہ سے کہدے ) کہ اس شخص نے جس نے عمر بھر کچھ کھایا نہ بیوی کے پاس گیا اس نے بھیجا ہے کہ جھے راستہ دے دے۔ چنانچہ یہ گیا اور جمنا نے راستہ دے دیا۔ (فضائل صد قات کا کا ک

دیکھا آپ نے پہلے کہا کہ میں کیا خدا ہوں میں کیا کرسکتا ہوں؟ اور بعد میں کہا جمنا سے
کہددے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے عمر بھر کھایا نہ بیوی کے پاس گیا شایداس سے اللّٰہ کا
مقابلہ مقصود ہے کہ صرف وہی بے نیاز ذات ہے، صرف اسے ہی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے
بلکہ وہ تو خود حاجت روا ہے۔

## بريلوي بهائيون كاموقف:

الله بھی بے اختیار ہے؟

اگرالو ہیت عطا کرنا بھی زیر قدرت ہوتا ضروریہ بھی عطا فر ماتا ( ملفوظات اعلیٰ حضرت : ج۲ص ۹۹ )

ذکر یاصاحب سے تھوڑی کمی رہ گئ تھی جواحمد رضاصاحب نے پوری کر دی اور واضح الفاظ میں فرمادیا کہ اللّٰدیاک بھی بے اختیار ہے۔

## علم غيب

علم غیب ان مسائل میں سے ایک ہے جس کے بار نے آن وحدیث میں بے شار واضح دلائل موجود ہیں جس کے بعد کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ غیب کاعلم اللہ کے سواکسی اور کونہیں ہے یہاں ایک اشکال کا از الہ ضروری ہے کہ جب ہم علم غیب کہتے ہیں تو ہمار سے لخاظ سے جوغیب ہے اللہ کے لیے کچھ بھی غائب نہیں سب حاضر ہے اگر اندھیری رات میں کسی غار کے اندر کا لے پھر پر چیونی جارہی ہوتو اللہ یا ک اس سے بھی باخر ہے۔

انسان کو جوعلم دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، اور چھونے (حواس خمسہ) سے حاصل ہووہ غیب نہیں ہوتا۔

## قرآن کی بکار:

قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انى ملك ان اتبع الا ما يوحى الى قل هل يسوى الاعمى والبصير افلا تتفكرون ﴿الانعام: ٥٠٠﴾

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہوسکتا ہے سوکیا تم غورنہیں کرتے ؟

الله نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم سے اعلان کروایا کہویہی نہیں کہ میں غیب نہیں جانتا بلکہ میں تواپنے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا مگر جواللہ جا ہے وہی ہوتا ہے۔

قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضر ا الا ماشاء الله ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يومنون. (الاعراف: ١٨٨)

آپ سلی الله علیه وسلم فر مادیجیے که میں خوداپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگرا تناہی کہ جتنا اللہ نے چا ہا ہوا وراگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت زیادہ منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کونہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جوایمان رکھتے ہیں۔

نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا کہ جتنا اللہ وحی کے کسی بھی ذریعے سے انہیں بتا دیتا ہے جو علم کسی کے بتا نے سے حاصل ہوجائے اسے علم غیب نہیں کہا جاتا علم غیب یہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ہر حقیقت سے باخبر ہواور بیصفت صرف اللہ پاک کی ہی ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور اگر مان لیا جائے کہ انبیاء کو علم غیب تھا تو ان کی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ابرا ہیم علیہ السلام کو اگر معلوم ہوتا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ذریح نہیں ہونا اور آگ گھے نہیں جلائے گی۔

محمصلی الله علیه وسلم نے دین کی خاطر جو تکلیفیں اٹھا ئیں اگرانہیں سب معلوم تھا تو پھران کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کا ئنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کولم غیب کا دعوی ہے۔

#### زميں والوں كاا تكار:

خا کیوں کے سر دار فخر آ دم اور محسنِ انسانیت کا قرار ہے کہ زمین اور آسان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔

قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ﴿النمل: ٢٥﴾

کہدد بچیے کہ آسان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جا نتا ،انہیں تو پنہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟

عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل على النبى صلى الله عليه وسلم غداة بنى على. فجلس على فراشى كمجلسك منى، و جويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من ابائهن يوم البدر. حتى قالت جارية: وفينانبي يعلم مافى غد فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاتقولى هذا

وقولی ما کنت تقولین. ﴿رواه البخاری:کتاب المغازی، کتاب النکاح: باب ضرب الرفانی النکاح و ابویمة﴾

خالد بن ذکوان سے روایت ہے۔ وہ سید نامعو ذبن عفر آء کی لڑکی رہیجے سے بیان کرتے ہیں۔ سیدہ رہیج کہتی ہیں: میرے ہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب میں نکاح کے بعد اپنے شوہر کے پاس آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھے جبیبا کہتم بیٹھے ہو۔ ہماری کچھ لڑکیاں دف بجارہی تھیں اور اپنے باپ داداکی خوبیاں بیان کررہی تھیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوگئے تھے۔ پھر اچا نک ایک لڑکی نے یوں کہد دیا: ہم میں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جوکل کی باتوں کو جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہ کہدوہ ی پھھ کہہ جوتو کہد ہی تھی۔

#### آسان والول كاا نكار:

فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کے واقعے میں ان سے پوچھاان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے ہم کواتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھار کھا ہے۔

وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملئِكة فقال انبؤنى بأسماء هولاء إن كنتم صدقين. قالوا سبحنك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. (البقرة: ٣٢. ٣١)

اوراللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوتمام نام سکھا کران چیزوں کوفرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا،اگرتم سچے ہوتوان چیزوں کے نام بتلا وَان سب نے کہاا ہے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتناہی علم ہے جتنا تونے ہمیں سکھار کھا ہے، پورے علم وحکمت والاتو تو ہی ہے۔

زمین اورآسان کے درمیان والوں کا انکار:

جنات اگر چہز مینی مخلوق ہیں لیکن پرواز کی قوت رکھتے ہیں اس لیے ہم انہیں زمین اور آسان کے پچ والے کہد سکتے ہیں ان کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہو گیاتھا کہ پیغیب جانتے ہیں اس کی تر دید بھی قرآن پاک میں موجود ہے

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الادابة الارض تاكل منساته فلما خرتبينت الجن ان لو كانو يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الساديم الله

پھر جب ہم نے ان پرموت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گئن کے گئر جب ہم نے ان پرموت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے دان کی اعصا کو کھار ہاتھا لیس جب (سیلمان علیہ السلام) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر دہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ دہتے۔

ومابن چيونځي اورامل تو حيد مد مد:

حتى اذا اتواعلى وادالنمل قالت نملة يايها النمل ادخلوا مسكنكم لا يحطمنكم سليمن وجنوده وهم لا يشعرون. ﴿النمل: ١٨ ا ﴾

جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچ تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو!اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ،ایسانہ ہوکہ بے خبری میں سیلمان علیہ السلام اوراس کالشکر تہہیں روند ڈالے۔

سیلمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے چیونی جیسی معمولی مخلوق کہ اس کی پیائش بھی مشکل ہے وہ بھی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علم غیب صرف اللہ پاک کو ہے اور سیلمان علیہ السلام ساری عظمت اور رفعت کے باوجود بے خبری میں تہمیں کچل نہ دیں کس قدر تو حید والی چیونی تھی اس کی بات س کرسیلمان علیہ السلام بھی مسکر ایڑے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اشرف المخلوق اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

سیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی تو کیادیکھا کہ ہد ہد (چکی راہا) غائب ہے آپ خت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں اسے سخت سزادوں گایا اسے ذبح کر ڈالوں گا کہ اتنی در میں اھل تو حید مد مدصاحب تشریف لے آئے۔

فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبا يقين (النمل: ٢٢)

کچھزیادہ درینہ گزری تھی کہ آ کراس نے کہامیں ایک ایسی چیزی خبر لایا ہوں کہ تجھے خبر ہی نہیں، میں سباکی ایک تجی خبر تیرے یاس لایا ہوں۔

ڈیڑھ چھٹا نک کی سری والا ہد ہدیغیمرکو یہ کہدر ہا ہے میرے پاس وہ خبر ہے جو تو نہیں جانتا۔اور ہمارانو گزلمبی دستار فضیلت والا بھائی کہتا ہے نبی کوسب پتاتھا۔

صیح حدیث میں ہے کہ یہودن نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملاکر دیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت تک پینہ بیں چلا جب تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانہیں لیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی اس زہرنے اپنا اثر دکھا یا اور اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشہا دت جیسے عظیم رہے سے بھی محروم نہیں رکھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت گلی پروپیگنڈہ اس قدر شدید تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس کا شکار ہوگئے عائشہ رضی اللہ عنہا کا روروکر آئھوں کا پانی خشک ہوگیا اور وہ اپنے والد یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں اس ساری صور تحال سے صرف عبداللہ ابن ابی خوش تھا اور مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا عنہ رضی اللہ عنہا انسان سے غلطی ہوجاتی ہے اگر تجھے سے غلطی ہوگئی ہے تو اللہ سے معافی ما نگ لے وہ بخشنے والا مہر بان ہے اس کے بعد اللہ نے اپنے پاک کلام میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک وامنی کے بارے میں آیات نازل کیس ( بخاری )

عاصم الاحوال سیدنا انس رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے صحابہ رضی الله عنه م کا ایک چھوٹا ساگر و پستر ۰ کے مبلغین کا بھیجا جنہیں قراء کہا جاتا تھا جب وہ دھوکے سے شہید کر دیئے گئے تو آپ صلی الله علیه وسلم کو سخت رخج ہوا میں نے کسی اور معامله میں آپ صلی الله علیه وسلم کواس قدر رنجیدہ خاطر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ صلی الله علیه وسلم ان پر رنجیدہ خاطر ہوئے آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک ماہ تک قنوت نازلہ کا اہتمام کیا قاتلوں کے پر زنجیدہ خاطر ہوئے الله اور آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے عصیه قبیلے والوں نے الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی نافر مانی کی ہے (البخاری: کتاب الدعوات)

اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب مان لیا جائے تو نہ صرف محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عزت ورفعت خاک میں مل جائے گی بلکہ تذکیل کا پہلو نکاتا ہے

اگر نبی صلی الله علیه وسلم کوعلم غیب تھا تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے جان بوجھ کرز ہرآ لود گوشت کھایا اور خود کشی کی کوشش کی؟ معاذ الله

کوئی عام آ دمی بھی اگراسے پیۃ ہوکہ اس کی بیوی پاک دامن ہے تو وہ کہے گا اگر غلطی ہوگئ ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے؟ دوسری طرف سارے اصحابِ رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدڈ رامہ رچایا؟ معاذ اللہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ستر قاری شہید ہوگئا گرآپ جانتے تھے کہ بیلوگ انہیں شہید کر دیں گے تو کیا محمصلی اللہ علیہ وسلم قاتلوں کے ساتھی نہ ہوئے؟ معاذ اللہ

اور پھر محمصلی اللہ علیہ وسلم کوا گرعلم غیب تھا تو جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا سبب کیا تھا؟ وہ جو وحی لے کرآتے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ہی نہیں جانتے تھے؟

## فقه فغلی کی صراحت:

رجل تزوج امراة بغیر شهود فقال الرجل والمرة: خدائے راد پیغامبر را گوه کردیم: قالو ایکون کفرا لانه اعتقد ان رسول صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب وهوماکان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت (فتاوی قاضی خان برحاشیه فتاوی عالمگیری ج  $^{m}$  ص  $^{m}$  20: بحواله قبر پرستی)

کسی آدمی نے کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا البتہ مردعورت نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہیں، فقہائے (حنفیہ) کہتے ہیں کہ ایسا کہنا کفر ہے اس لیے کہ اس کا اعتقادیہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں عالم الغیب نہ تھے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کیوں کر ہوسکتے ہیں۔

## د يوبندي بهائيون كاموقف:

زلزله درزلزله کے دیوبندی مصنف نجم الدین صاحب لکھتے ہیں: علائے دیوبند ہرگزیہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات کسی کومعلوم نہیں ہوسکتی۔ (زلزلہ درزلزلہ:ص ۱۰۱)

دوسری جگہ نجم الدین صاحب یوں فرماتے ہیں:

علائے دیو بنداس بات کے بھی قائل ہیں کہ بعض علوم غیبیہ انبیاء، اولیاء، اصفیاء کو تو چھوڑ یے معمولی لوگوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاءاوراولیاء کوئییں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں۔دریافت وادراک وغیبات کا ان کوعلم ہوتا ہے۔ (شائم امدادیہ:ص۲۱) اب اس کی عملی وضاحت ملاحظ فرمائیں:

جناب ذکریا صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابویزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے بیسنا کہ جو محض ستر ہزار مرتبہ لا الدالا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات مل جائے گی میں نے بیخبرسن کرایک نصاب خود پڑھ کرذخیرہ کرایک نصاب خود پڑھ کرذخیرہ آخرت بنایا۔

ہمارے پاس ایک نو جوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ بیصاحب کشف ہے جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے مجھے اس کی صحت میں پچھ تر دد تھا ایک مرتبہ وہ نو جوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتہ اس نے ایک چیخ ماری اور اس کا سانس بچو لنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے اس کی حالت مجھے نظر آئی قرطبی کہتے تھے میں اس کی گھرا ہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سے بو پکی کا بھی مجھے تجربہ ہوجائے گا چنا نچے میں نے ایک نصاب ستر ہزار کا ان نصابوں میں سے جو اپنی کا بھی مجھے تجربہ ہوجائے گا چنا نچے میں نے ایک نصاب ستر ہزار کا ان نصابوں میں سے جو اپنی کے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا میں نے دل میں چیکے سے ہی بخشا تھا اور اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا میں نے اپنے دل میں چیکے سے ہی بخشا تھا اور

میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سواکسی کو نہ تھی مگروہ نو جوان کہنے لگا کہ پچپامیری ماں دوزخ سے ہٹالی گئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو ستر ہزار کی مقدار میں نے پڑھی تھی اس کا تجربہ ہوا اور دوسرے اس نو جوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ (فضائل تبلیغی نصاب ص ۲۵۷)

## بريلوي بهائيون كاموقف:

اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں:

حضور صلى الله عليه وسلم كو پانچول غيبو ل كاعلم تقامگر آپ كوان سب كوخفى ر كھنے كائتكم ديا گيا تھا (خالص اعتقاد: ص ۷۹)

جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپالیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے۔ (بخاری)

دوسری جگدارشاد ہے کہا گرکوئی شخص وہ بات مجھ سے منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنالے۔

احدرضا خان صاحب كہتے ہيں:

حضرت شیخ اکبرمحی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھار ہاہے۔کھانا کھاتے ہوئے دفعۃ رونے لگا۔ وجہدریافت کرنے پرکہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتے اسے لیے جارہے ہیں۔

حضرت شخ اکبر کے پاس کلمہ طیبہ ستر ہزار مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا آپ نے اس کی مال کو دل میں ایصال تو اب کردیا فوراً وہ لڑکا ہنہ اآپ نے ہننے کا سبب دریافت فرمایا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ حضور میں نے ابھی دیکھا کہ میری مال کوفر شتے جنت کی طرف لیے جارہے ہیں۔ (ملفوظات احمد رضا : ۲۸۰)

جس جانور پرسر کارقدم رکھیں،اس کی آئکھوں سے حجاب اٹھادیے جاتے ہیں جس انسان

کے سر پر حضور کا ہاتھ ہواس پرسب غائب وحاضر کیوں نہ ظاہر ہوجائے۔ (مواعظ نعیمیہ،اقتدار بن احمد بارص۳۲۴هـ۳۲۵: بحواله بریلویت)

> نه کہیں جہاں میں اماں ملی جواماں ملی تو کہاں ملی مرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں

لطف کی بات میہ ہے کہ ہریلوی اور دیو بندی بھائی دونوں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد میں اور درمختار میں ہے جوامام کا قول رد کرے۔

فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابى حنيفه

جوامام ابوحنیفه رحمه الله کا قول رد کرے اس پر ریت کے زروں برابر خدا کی لعنت ( در مختار جاص ۲۷)

امام صاحب کا قول ہیچھے گذر چکا ہے کہ جو یہ کھے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوعلم غیب تھا وہ کا فر ہے ہم اس بارے میں کچھنیں کہتے کہ

> آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

> > خانقابى دنيا:

انفاس العارفین میں شاہ ولی الله محدث دہلوی اپنے والدمحترم شاہ عبدالرحیم صاحب کے متعلق فر مارہے ہیں۔

سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم کسی بری عادت میں مبتلا تھا۔ آپ نے اسے کئی بار اشاروں، کنایوں سے تنبیہ فرمائی، مگر وہ پھر بھی نہ چونکا نہ ہی اپنی عادت بدسے باز آیا۔
بالا آخر حضرت شخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا تجھے گئی باراشاروں کنایوں سے سمجھایا مگر تونے کوئی پرواہ نہیں کی۔ شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتو توں سے بے خبر ہیں۔ قتم بخدا اگر زمین کے نے طبق میں رہنے والی کسی چیونئی کے دل میں بھی سو خیال آئیں تو ان میں ننانوے خیالات کو میں جانہ وتعالی اس کے سو کے سوخیالات سے باخبر ہیں یہی کی کہ خیالات کو میں جانجہ ہیں بین کر

خادم نے اپنی برائی سے تو بہ کرلی۔ (انفاس العارفین: ص۲۰۵، شریعت وطریقت: ص۲۹۳) حاضر نا ظر:

مسکلہ حاضر ناظر علم غیب کا ہی حصہ ہے اس کی بھی قر آن میں تر دید آئی ہے، جوخبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی اللہ علیہ وسلم کو بند ہیں۔ بذریعہ وحی بتلاتے ہیں۔

قرآن کی پکار:

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذا اجمعوا امرهم وهم يمكرون. ﴿يوسف: ٢ • ١ ﴾

یے غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کررہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اور وہ فریب کرنے گئے تھے۔

اس بات کا تعلق یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ہوخود بھی نبی تھے نبی کے بیٹے تھے نبی کے بیٹے تھے نبی کے بیٹے تھے نبی کے پیتہ چلا کہ نبی کے پوتے السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا اس سے پتہ چلا کہ پہلے انبیاء بھی اور محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر نہیں تھے۔ کیونکہ

اگرغیب کی خبریں پہلے سے معلوم ہوں تو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نه تو کسی کے شاگر دیتھ اور نه ہی کسی ایسے شخص سے ملے جواس واقعہ کاچشم دیر گواہ (Eye Witness) ہویقیناً اللہ یاک نے وتی کے ذریعے آپکوہتایا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم جج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاظر ناظر تھے تو مکہ آ نے کا کیا مقصد؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مکہ میں موجود نہ تھے؟ ہجرت کس نے کی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مدینہ میں موجود نہ تھے؟ معراج کس کو ہوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہر جگہ موجود نہ تھے؟

ندائے یا محمصلی اللہ علیہ وسلم:

جب بھی کوئی تحریکھی جاتی ہے ہمارے ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ یا اللہ کے ساتھ یامجمہ

صلی الله علیہ وسلم ضرور لکھتے ہیں اور اب تو یہ سلسلہ بڑھ کرنے اور وال چا کنگ تک پہنچ گیا ہے یہ محض الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور ہمارے حالات سے باخبر ہیں یامحمصلی الله علیہ وسلم کی نداکی ایک جھلک ہم قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں:

ان الذین ینادونک من ور آء الحجرت اکثرهم لا یعقلون ﴿الحجرات: ٢٠﴾ جولوگ آپ صلی الله علیه و کرول کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر (بالکل) بیا۔ بعقل ہیں۔

یہ آیت حضرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے منداحمہ میں ہے۔ میں ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر پکارا یا محمر صلی اللہ علیہ وسلم یا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں لگائیں۔

(ابنِ کثیر،تفسیراحسن البیان)

يايها الذين امنو الاتر فعوا صواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر واله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون. ﴿الحجرات: ٢﴾

اے ایمان والو! اپنی آ وازیں نبی صلی الله علیه وسلم کی آ واز سے اوپر نه کرواور نه ان سے اوپخی آ واز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں (ایسانہ ہوکہ) تمھارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

نبی صلی الله علیه وسلم کامقام انسانیت میں سب سے اعلی اور ارفع ہے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی نبی صلی الله علیه وسلم کو یا محمصلی الله علیه وسلم یا محمصلی الله علیه وسلم کوئی الله علیه وسلم کوئی عام شخصیت نبیس ہیں اور اللہ نے ایسا کرنے والوں کو بے عقل کہا ہے اور میہ ہدایت کی کہ اپنی آ واز وں کو نبی صلی الله علیه وسلم کی آ واز سے بست رکھوا یسانہ ہوتھا راسب کچھاٹ جائے اور تہمیں خبر بھی نہ ہو۔ اور اس آ بیت کا شان نزول میہ ہے۔ صوالیانہ ہوتھا رکھوا یہ ہے۔ کہ قریب تھا کہ وہ بہترین صفح بخاری شریف میں حضرت ابن ابی ملکیہ سے مروی ہے کہ قریب تھا کہ وہ بہترین

ہتیاں ہلاک ہوجائیں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کی آ وازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئیں جبکہ بنوتمیم کا وفد حاضر ہوا تھا ایک تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے جو بنی مجاشع میں تھے اور دوسرے دوسرے خص کی بابت کہتے تھے اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہتم تو میرا خلاف ہی کیا کرتے ہوفا روق نے جواب دیا نہیں نہیں آپ یہ خیال بھی نے فر مایئے اس پر بیرآ یت نازل ہوئی حضرت ابن زبیررضی اللہ عنہ فر مائے اس پر بیرآ یت نازل ہوئی حضرت ابن زبیررضی اللہ عنہ فر مائے اس کے بعد تو عمر رضی اللہ عنہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زم کلامی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بوچھنا پڑتا تھا۔ (ابن کثیر)

جب محمصلی الله علیه وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنے سے ابو بکر رضی الله عنه اور عمر رضی الله عنه اور عمر رضی الله عنه واسخ سخت الفاظ میں تنبیه ہے توجو نبی صلی الله علیه وسلم کو حاضر ناظر بھی جانتا ہے اور سپیکر پر محلے والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو اس کی خیر ہوگی ؟ اور اب تو بی حال ہے کہ سبحدوں کے قریب جگہ سستی ہوگئی ہے بھی لوگ سکون کے لیے مسجد کے قریب گھر خرید تے تھے اور اب سکون کے لیے مسجد سے دور گھر کوتر جمح دیتے ہیں کیا بہلی فکر بنہیں ہے؟

عجب عقیدہ ہے کہ مصلے پر مولا ناصاحب کھڑے ہیں حالانکہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انبیاء میں سے جو پوری کا ئنات کے سردار ہیں کوئی نبی امامت کے لیے کھڑ انہیں ہوا، یہ نشرف صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہوا اب جومولا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاظر ناظر بھی جانتا ہے اور مصلے پر امامت کے لیے بھی کھڑا ہے کیاوہ گتا خی کا مرتکب نہیں ہور ہا؟

اور پھر پرلطف بات رہے بہوفت ضرورت اپنے خودساختہ عقیدہ سے تائب بھی ہوجاتے ہیں ایک کہتا ہے دم بدم پڑھودرود حضور بھی ہیں یہاں موجود وہ ابھی بیڑھتانہیں دوسرا کھڑا ہوجا تا ہے اے صبامدینے جانا میراان کوسلام کہنا۔اگر حضور یہاں موجود ہیں تو صبا کوسندیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیوخداراغور تو کروکیا کررہے ہو۔

فقه خفی کی صراحت

اسی طرح فتاوی بزازیه میں ہے:

وقال علما ء نا من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر (بحواله فتاوى مولانا عبدالحئى: ج ٢ ص ٣٣: بحواله قبر پرستى ص ٢٣)

یعنی ہمارے (حنفی) فقہانے کہاہے کہ جو شخص بیاعتقا در کھے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اورغیب جانتی ہیں وہ کا فرہے۔

د يو بندي بهائيون كاموقف:

اشرف على تقانوى صاحب لكھتے ہيں:

کہ گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا حاجی کے ساتھ برسوں یہ تعلق رہا کہ بغیر آپ کے مشورے کے میری نشست و برخاست نہیں ہوئی حالانکہ حاجی صاحب مکہ میں تھے اوراس کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسوں تعلق رہاہے۔ (امداد المشتاق : ص 199)

تذکرہ الرشید کے مصنف اپنی خوشدامن کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ بیٹا حضرت گنگوہی کے بہت شاگردومرید ہیں مگرکسی نے حضرت کونہیں پہچانا جن ایام میں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا روزانہ میں نے صبح کی نماز حضرت کوحرم شریف میں پڑھتے دیکھا اور لوگوں سے سنا بھی کہ حضرت مولا نارشیداحمدگنگوہی ہیں گنگوہ سے تشریف لائے ہیں۔ (تذکرہ الرشید ۲-۲۱۲)

بريلوي بھائيوں کاموقف:

احدرضا خان صاحب سے سوال ہوتا ہے:

عرض حضور اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں ارشاد ہوا اگروہ چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ (ملفوظات حصہ اول:صفحہ ۱۱۳)

مزیرتسلی کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

سیدی احد سلجلماس کے دو ہویاں تھیں سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات کوتم نے ایک بی بی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی۔ پنہیں چاہیے۔عرض کیا

حضور وہ اس وقت سوتی تھی۔فر مایا سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈال دی تھی۔عرض کیا حضور کو کسی حضور کو کسی طرح علم ہوا؟ فر مایا وہ سور ہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا۔عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فر مایا اس پر میں تھا کسی وفت شخ مرید سے جدانہیں ہرآن ساتھ ہے۔(ملفعو ظات اعلیم سے بریلوی: ج۲ص ۵۲)

حضور صلی الله علیه وسلم زوجین کے جفت (ہم بستری) ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔(مقیاس حفیت :ص۲۸۲مصنفعمراح پھروی)

نجانے کیوں مسلم حاضر و ناظر کو اسلام اور کفر کا مسلم بنالیا گیا ہے حالا تکہ اس میں صرف تذکیل کا پہلو ہے۔

عدالت میں آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ فلاں ملزم حاضر ہو، باس (Boss) اپنے ماتحت کواینے کمرے میں بلاتا ہے کہ وہ حاضر ہو۔

حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے پھر اللہ جو حاضر و ناظر ہے وہ کیسے ہے اس کی وضاحت ان شاء اللہ وحدت الوجود کے باب میں پیش کریں گے۔

### خانقابى دنيا:

روایت ہے کہ ایک شخص حاجی یعقوب نامی مدینہ منورہ کارہنے والاتھا۔ وہ ہمیشہ شیخ حسین کوروضہ نبوی میں معتلف دیکھا۔ وہ ایک مرتبہ لا ہورآیا تو ایک جگہ دیکھا کہ بازار میں ڈھول نگر ہا ہے اور شیخ شراب کے نشہ میں چور قص کررہا ہے۔ دیکھ کرشنخ حسین کو پہچان لیا مگر سخت جمران ہوا کہ یہ کیا بات ہے؟ شیخ نے کہا آ تکھیں بند کرواس نے آ تکھیں بند کرتے ہی اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں اور حسین کوروض نبوی میں معتلف یایا۔

نقل ہے حسین کے دشمنوں نے اکبر بادشاہ سے شکایت کی کہ لا ہور میں ایک شخ حسین نامی ہے داڑھی مونچیس منڈوا تا ہے سرخ لباس پہنتا ہے اور کھلے بندوں خلاف شریعت امور کا

مرتکب ہوتا ہے ایک حسین لڑکے مادھوکوا پنے پاس رکھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈھول کی آواز پر رقص کرتا ہے اس کے باوجود باطنی ولایت کا دعوید اربھی ہے بادشاہ نے اسے بلایا تو حسین اسی طرح مست و مختور جام وصراحی لیے در بار میں حاضر ہواا کبرنے کہا تو سلسلہ قا در یہ کا پیرو کار ہو کر میت و مختور جام وصراحی لیے در بار میں حاضر ہواا کبرنے کہا تو سلسلہ قا در یہ کا پیرو کار ہو کر مین اور امر د پرتنی کیوں کرتا ہے؟ اس کے جواب میں حسین نے اپنی صراحی سے ایک پیالا اکبر کے سامنے پیش کیا، آکو وہ شربت سے پرتھا اکبر کے سامنے پیش کیا، آکو وہ شربت سے پرتھا اسی طرح تیسرا پیالہ دودھ سے اکبر سخت جیران ہوا اور بغرض امتحان جیل بجوادیا کہ اگر صاحب کرامت ہے تو زنداں میں نہیں رہ سکتا۔ اکبر جب اسے جیل بجوا کر زنان خانہ میں گیا۔ تو شخ حسین کو بادشاہ کی بیگم کے پاس کھڑاد یکھا پھر قید خانہ میں گیا تو حسین کو وہاں بھی موجود پایا یہ در کھر کرا کبر نے اسے رہا کر دیا۔ (خزینۃ الاصفاء: ص ۲۲۲ ـ ۲۲۲)

آج جس طرح امت مسلمہ باہم دست وگریباں ہے۔عجب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کین اختلافات کا خاتمہ نہیں فرماتے۔آپ کی بات کوئی بھی ردنہیں کرےگا۔

ایساہی ایک واقعہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کی شرارت سے مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگوں کے درمیان شرار ہوگئی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آپ سلی اللہ علیہ وسلم بھا گے ہوئے گئے چا در بھی کندھے سے گر گئی کہ جس چا در کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ معاملہ ختم ہوگیا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں کس طرح دست وگریباں ہو سکتے ہیں؟

## مادرِرهم میں کیاہے؟

قرآن کی پکار:

الله يعلم ما تحمل كل انشى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار (الرعد: ٨)

مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخو بی جانتا ہے اور پبیٹ کا گھٹنا اربڑھنا بھی ، ہر

چیزاس کے پاس اندازے سے ہے۔

## د يو بندي بهائيون كاموقف:

شاہ عبدالرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ان کی حالت بیتھی کہ اگر کسی کے گھر ممل ہوتا اور تعویذ لینے کے لیے آتا تو آپ فرمادیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگایا لڑکی۔اور جوآپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ (ارواح ثلاثہ: ۱۸۵)

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے فر مایا۔ راؤعبر الرحمٰن خان صاحب پنجلاسہ (پنجاب)
میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے اور بڑے زبر دست صاحب کشف حالات
تھے۔ کشف کی بیحالت تھی کہ کوئی لڑکا یا لڑکی کے لیے تعویذ ما نگتا، بے تکلف فر ماتے: تیرے
ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کیسے آپ بتاتے ہیں فر مایا کہ کیا کروں بے محابا
مولود کی صورت سامنے آجاتی ہے (ارواح ثلاثہ: ۲۵۱)

## بريلوي بهائيون كاموقف:

ہمارے نزدیک کوئی شخص مرد کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے مرید کی تمام حرکات کو نہ جانتا ہو اپنے مرید کی تمام حرکات کو نہ جانتا ہو اپنے مرید کے انقلابات سبی اور انقلابات صلبی ، از ل سے ابد تک نہ جانتا ہو (نجم الرحمٰن عصرہ اللہ اللہ علیہ کا میں میں اور انقلابات سبی اور انقلابات صلبی ، از ل سے ابد تک نہ جانتا ہو (نجم الرحمٰن علیہ میں اور انقلابات سبی ، از ل سے ابد تک نہ جانتا ہو (نجم الرحمٰن اللہ میں اور انقلابات سبی ، از ل سے ابد تک نہ جانتا ہو (نجم الرحمٰن اللہ میں اور انقلابات سبی انقلابات سبی اور انقلابات سبی انقلابات سبی انقلابات سبی اور انقلابات سبی اور انقلابات سبی انقلابات

یعقوب فرماتے ہیں کہ وہ مرد کامل ہراس حمل کی حالت پرمطلع ہوتا ہے۔جوابھی تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ( یعنی ) کہ کسی عورت کوحمل قرار نہیں پاتا مگر وہ اسے جانتا اور دیکھتا ہے ( مجم الرحمٰن:۱۰۲)

احدرضا خان صاحب:

ہم نے ایسی جماعتوں کودیکھا کہ جنہوں نے بیہ جان لیا کہ کہاں مریں گے اور حالت حمل میں اور اس سے پہلے یہ معلوم کرلیا کہ عورت کے پیٹے میں کیا ہے لڑکا یالڑکی کہیے اب بھی اس آیت کے معنی معلوم ہوئے یا کچھ تر درباقی ہے۔ (خالص اعتقاد بص۵۳)

خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے مخاطب کون ہیں جن کووہ کہدرہے ہیں کہ: اب بھی اس آیت کے معنی معلوم ہوئے یا کچھ تر دد باقی ہے: اللہ نے قر آن میں کہا ہے کہ رحمول میں کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ محموسلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانچ علوم جن کو صرف اللہ جانتا ہے ان میں سے ایک رحمول میں کیا ہے رہی ہے۔ ( بخاری )

اب بریلوی بھائی ہی بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اللہ کوآیت کے معنی سمجھائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟

Ultra Sound کی حقیقت بھی اتنی ہے کہ اس سے صرف اندازہ ہوتا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ الٹر اساونڈر پورٹ غلط نکلی اس کے لیے ہم دوتین مثالیں پیش کرتے ہیں:

ا۔ برطانیہ کی شنرادی لیڈی ڈیانا ان کے ہاں پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوا دوسری دفعہ ڈاکٹر نے الٹراساؤنڈر پورٹ دی کہ بیٹی ہے کچھ دنوں بعد شنرادی نے دوسرے بچے کوجنم دیا۔

۲۔ سابقہ وزیرِ اعظم بے نظیر زرداری کے پہلے بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا تیسری دفعہ ان کے معالج ڈاکٹر عبدالرشید تھے انہوں نے پیدائش سے ایک دن پہلے الٹراساؤنڈر پورٹ دی کہاس دفعہ بھی بیٹا ہے کین اس سے اگلے دن بی بی بے نظیر نے بیٹی کوجنم دیا۔ ( کدھر گیاتھ الٹراساؤنڈ) بحوالہ تقریر: حافظ عبدالسلام بن مجمداجتماع ۱۹۹۹ء

س۔میرے دوست کی تین بیٹیاں تھیں چوتھی دفعہ ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹا ہے مگر کچھ دنوں کے بعدان کے ہاں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی۔

۳۰۔ ایک اورکیس میں سپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نے الٹراساؤنڈ کرنے کے بعد بتایا کہ بیٹا ہے اور بچے صحت منداور تندرست ہے۔ اس عورت نے دائی کے لیے الٹراساؤنڈ رپورٹ کی روشنی میں سونے کی انگوشی تیار کروائی لیکن اللّه کا کرنا کہ نہ صرف بیٹی پیدا ہوئی بلکہ اس کی دونوں آئکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی سجان اللّہ۔

# مرنے کاعلم

## قرآن کی پکار:

وانه هوامات واحيا (النجم: ٣٣)

اور بیر کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔

نہ کسی کو بیمعلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ (یا در کھو) اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ (لقمان:۳۲۲)

## د يو بندى بھائيوں كاموقف:

احد حسین کاواقعہ جسے اشرف السوانح کے مصنف ذکر کرتے ہیں:

ایک بارانہوں نے کسی کے لیے بدعا کی تو وہ دفعتۂ مرگیا۔ بجائے اس کے اپنی کرامت سے خوش ہوتے ،ڈرے اور بذریع پر حضرت والا (تھانوی صاحب) سے مسکلہ پوچھا کہ مجھے قتل کا گناہ تونہیں ہوا؟

تھانوی صاحب نے کہااگر آپ میں قوت تصرف ہے اور بددعا کرتے وقت آپ نے اس قوت سے کام لیا تھا یعنی پی خیال قصد اور قوت کے ساتھ کیا تھا کہ پیشخص مرجائے تب تو قتل کا گناہ ہوا۔ (اشرف السوانخ: ج اص ۱۲۵)

اگریہ بات درست ہے تو پھر تو دنیا میں صرف دیو بندی بھائی ہی ہونے چاہیے تھے باقی سارے تو خیال قصد اور قوت کی جھینٹ چڑھ جانے چاہیے تھے۔افغانستان میں یہاں طالبان (جودیو بندی ہیں) مشکلات کا شکار ہیں کوئی صاحب کرامت بش اور کرزئی پرتجر بہ کیول نہیں کرتا؟ ایک واقعے کا تذکرہ مولانا عاشق علی صاحب نے ان الفاظ میں کیا کہ حضرت مولانا قاسم ایک مرتبر مرکز کر بیٹھ گئے۔ بعض نے دیکھا کہ نیٹی پرگولی گئی اور دماغ پار کرے نکل گئی۔ اعلی حضرت

(گنگوہی صاحب) نے لیک کرزخم پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا ہوا میاں صاحب؟ اس کے بعد عمامہ اتار کر سرجو دیکھا کہیں گولی کا نشان نہ ملا اور تعجب سیہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر۔ (سوانح قاسمی:۲۔۱۲۰)

مولانا مظفر حسین ۲۳ جمادی الثانی روز شنبه ۱۲۸ اهدکو بیت الله روانه ہوئے ابھی مکه مکر مه بین نے نہ پائے سے کہ اسہال کا مرض لاحق ہوگیا مکہ مکر مہ میں ایک دن حاجی امداد لله سے فر مایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے مگر بظاہر اب میری موت کا وقت قریب کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے مگر بظاہر اب میری موت کا وقت قریب آگیا ہے۔ آپ مراقبہ کی جیئے انہوں نے مراقبہ کیا اور فر مایا کہ بیس آپ مدینہ منورہ کی واردا نہ ہوگئے جا کیں گئے۔ کچھروز کے بعد آپ اچھے ہوگئے اور اگلے ہی روز مدینہ منورہ کوروانہ ہوگئے مدینہ منورہ کی بہنچنے میں ایک منزل باتی تھی کہ آپ کھر بیار ہوگئے اور ۱۲۸ میں میں ایک منزل باتی تھی کہ آپ کھر بیار ہوگئے اور ۱۲۸ میں ۱۲۸ ہی کو انتقال فر مایا اور نزد یک قبر حضرت عثمان مدفون ہوئے۔ (ارواح ثلاثہ ۲۲۲)

## بريلوي بھائيوں کا موقف:

حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجلس وعظ میں ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت ایک چیل او پرسے چلاتی ہوئی گزری، جس سے اہل مجلس کی نگا ہیں منتشر ہوئیں۔ آپ نے نظر مبارک اٹھا کر دیکھا، فوراً وہ چیل مرگئی۔ سرعلیحدہ اور دھڑ علیحدہ۔ بعد ختم وعظ حضور تشریف لے چلے۔ وہ چیل بدستور مری پڑی تھی۔ آپ نے ایک ہاتھ میں سراٹھا یا اور دوسرے ہاتھ میں جسم، اور دونوں کو بسم اللہ کہہ کر ملا دیا۔ فوراً اڑتی ہوئی چلی گئی۔ (باغ فردوس از قناعت علی رضوی: ص

صرف نظر سے بے چاری (بے زبان) چیل مرگئی اگر حضرت صاحب اس کے لیے بدعا فرماد ہے تو کیا ہوتا؟

## دلوں کے حال

قرآن کی پکار:

قل ان تخفوا مافى صدوركم اوتبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات ومافى الأرض والله على كل شيء قدير. (ال عمران: ٢٩)

کہدد بجیئے! کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرواللہ تعالی (بہرحال) جانتا ہے، آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے۔

د يو بندى بھائيوں كاموقف:

گنگوہی صاحب کے شاگر دمولوی ولی محمداینے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں:

حضرت کے سامنے جاتے ہوئے مجھے بہت ڈرمعلوم ہوتا ہے کیونکہ قلب کے وسواس

اختیار میں نہیں اور حضرت ان پرمطلع ہوجاتے ہیں۔ (تذکرہ الرشید:۲۔۲۲۷)

اشرف على تھانوى كاعقيدہ ملاحظہ فرما ئيں لکھتے ہيں كہ:

مولا نا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کا قلب بڑا ہی نورانی تھا میں ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب منکشف نہ ہوجا کیں۔(ارواح ثلاثہ:۲۲۲)

مولانا قاسم ناناتوی فرماتے ہیں:

مولوی مجمد یعقوب صاحب دہلوی قلب کے اندر کے جونہایت باریک چورہوتے ہیں ان سےخوب واقف ہیں۔(ارواح ثلاثہ: ۱۴۰)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرحال ہے کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی پیارے رسول نہ تو حضرت عائشہ کا دل پڑھ سکے اور نہ ہی وہ صحابہ جواس پر و پیگنڈہ کا شکار ہو گئے نورانی قلب رکھتے تھے کہ عبداللہ ابن الی کے دل سے واقف ہو جاتے کہ وہ جھوٹا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ یہ بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے بھی زیادہ نورانی قلب رکھتے تھے۔

#### بريلوي بھائيوں كاموقف:

احدرضا خان صاحب لكھتے ہيں:

ایک دن شخ مکارم رضی الله عنه نے کہاعنقریب یہاں تین اشخاص آئیں گے اور وہ یہیں پرمریں گے۔ فلاں اس طرح فلاں اس طرح تھوڑی دیر گذری تھی کہ تینوں اشخاص آ گئے اور پھران کی موت بھی وہیں واقع ہوئی۔ اور جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا اسی طرح ہوئی۔ (الدولتة المکية: ص۱۲۴)

# نبی کامعجز ہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے

### قرآن کی یکار:

وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغى نفقا فى الارض اوسلما فى السماء فتاتيهم باية ولوشاء الله لجمعهم على الهدى فلاتكونن من الجهلين ﴿الانعام: ٣٥﴾

اوراگرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کااعراض گراں گزرتا ہے تواگرآ پ کو بیقدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤتو کرواورا گراللہ کو منظور ہوتا توان سب کوراہ راست پرجع کردیتا سوآ پ نادانوں میں سے نہ ہوجائے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں کی تکذیب سے جومشقت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان ہوتے اس بارے میں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہاہے کہ آپ انہیں مطمئن کرنے کے لیے زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں سیڑھی لگا لوانہیں مجزہ دکھا و (جس پر آپ قادرنہیں ہیں) مختصراً مفہوم ہیہے کہ آپکا کا مبلیخ اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا ناہے باتی ہدایت اللہ کے پاس ہے جس کوچا ہے دے آپکا اس سلسلے میں پریشان ہونا ہے سود ہے۔

 مجزہ کا باب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا البتہ کرامت کا ظہور نیک لوگوں سے مکن ہے گئین جس میں کرامت کے ساتھ چینج ہووہ کرامت نہیں شعبدہ بازی ہوتی ہے۔اور میضروری نہیں کہ ہرنیک آ دمی سے کرامت کا ظہور ہو، کرامت اور ولایت میں سورج اور روشنی ولائعتی نہیں ہے، کہ سورج ہوگا تولازی روشنی ہوگی۔

صحابہ رضی اللّٰہ عنہم سے بڑاولی کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا ان سے کتی کرامات کا ظہور ہوا اگر سارے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کی کرامات کو جمع کیا جائے تو پاکستان کی ایک خالی قبر کے برابر بھی نہیں بنستیں۔

اس طرح كاليك واقعه اما ابن تيميه رحمه الله كاملتا ہے۔

امام ابن تیمیدر حمد الله کور فاعی فرقه کے ایسے ہی شعبدہ باز پیروں سے سابقه پڑاتھا۔ یہ لوگ سیاہ کپڑے پہنتے تھے۔ آگ میں کو د جاتے، سیاہ کپڑے پہنتے تھے۔ آگ میں کو د جاتے، انگاروں اور سانپوں سے کھیلتے تھے اور یہی ان کے اہل حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ نماز، روزہ اور دوسرے شرعی احکام سے یکسر غافل اور بے پرواہ تھے اطراف واکناف میں ان کے بشار معتقدین پھیل گئے تھے۔ امرائے سلطنت پر بھی ان لوگوں کا اثر تھا۔

امام موصوف نے بیانگ دہل بیاعلان کر دیا کہ بیلوگ محض شعبدہ باز ہیں اور رجال غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ان لوگوں نے مشتعل ہوکر حاکم وقت امیرافرم سے شکایت کی۔امیرافرم نے فریقین کو بلالیا اور طے بیہ پایا کہ فریقین آگ میں کو د جائیں، پھر جوجل جائے گا وہ جھوٹا اور جونج کرنکل آئے گا اسے سچاسمجھا جائے گا۔

امام موصوف نے یہ فیصلہ منظور کرلیا، مگر شرط یہ لگائی کہ فریقین آگ میں داخل ہونے سے پہلے سر کہ اور گرم پانی سے خوب بدن مل کرنہالیں۔امیر فرم نے وجہ دریافت کی تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ مینڈک کی چربی، نارنج کے اندونی حصلے اور طلق کے پھر وغیرہ پیس کراپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔جس کی وجہ سے ان پراثر نہیں ہوتا۔

جب اس فرقه رفاعید کے پیروکاروں نے امام موصوف کی پیشرط سی، تو ان کے حوصلے

پست ہو گئے اور سلح کی درخواست کی کہ اس معاملہ کو پہیں پرختم کر دیا جائے اور معافی مانگ لی اور کہا کہ آئندہ ہم بدعتوں کو چھوڑ کرنٹر بعت مجمد بیکا اتباع کریں گے۔ (تاریخ دعوت وعزیمت، ابوالحس علی ندوی)

حسین بن منصور حلاح کی تاریخی شخصیت کے عنوان سے سیر سیلمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:
تاریخ کتب اس امر پرمتفق ہیں کہ حلاح نیرنگ، شعبدہ بازی اور ہاتھوں کے کھیل میں
بہت چالاک اور مشاق تھا۔ روپے برسادیتا تھا، طرح طرح کے میوے منگوا تا، ہوا میں اڑتا اور
اس کے علاوہ بھی کئی بجا کبات دکھلا تا تھا۔ اس کے ایک ہم سفر کا بیان ہے کہ حسین اس کے ساتھ
صرف اس غرض سے ہندوستان آیا تھا کہ یہاں کی مشہور شعبدہ بازیوں کی تعلیم حاصل کرے۔
چنانچہ اس نے میرے سامنے ایک عورت سے رسی پر چڑھ کر غائب ہو جانے کافن سیکھا۔ راہ
میں گھڑے کھود کر کہیں پانی، کہیں میوہ کہیں کھانا پہلے سے چھپادیتا۔ پھرا ہین ہمراہیوں کو لے
کراسی سے میں سفرکر تا اور بوقت ضرورت کرا متوں کے کرشے دکھا تا۔

# محمصلی الله علیه وسلم اینے نفع اور نقصان کے بھی ما لک نہیں

قرآن کی پکار:

قل لا املك لنفسى ضراو لا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقد مون ﴿يونس: ٩٣٩﴾

آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماد یجیے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہرامت کے لیے معین وقت ہے جب اس کا وہ معین وقت آن پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے سرک سکتے ہیں۔
قل انبی لا املک لکم ضرا و لا رشدا ﴿الْجن: ٢١﴾

کہدد یحے کہ مجھے تہمارے کی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔

مشرکین کے عذاب الٰہی مانگنے پر کہا گرتو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تواپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہرامت کے لیے مخصوص وقت ہے جب وہ آ جائے گا تواس سے ایک لمحہ آ گے ہوگانہ پیچھے۔

ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے

قرآن کی پکار:

انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهوا علم بالمهتدين ﴿القصص: ٥٦﴾

آپ جے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جے چاہے ہدایت کرتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب اگاہ ہے

افمن حق علیه کلمه العذاب افانت تنقذ من فی النار ﴿الزمر: ٩ ا ﴾ بھلاجس شخص برعذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، تو کیا آب اسے جودوزخ میں ہے چھڑا

سكتے ہیں۔

فذكر انما انت مذكر ﴿الغاشيه: ١٦﴾

پس آپ شیحت کردیا کریں ( کیونکہ) آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔

کسی کو ہدایت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے آپکا کام تو صرف دعوت اور تبلیغ ہے

كياحضرت عمررضي الله عنه و ما بي تھ؟

حضرت عمر رضی الله عنه جلیل قد رصحا بی تھے،سار ہے صحابہ رضی الله عنهم بشمول ابو بکر رضی الله عنه مردسول اور اکیلا عمر رضی الله عنه مرادرسول اس میں کوئی عمر رضی الله عنه کاشریک نہیں۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که میرے بعد اگر کسی کوانتحقاق یا المبیت کی بنیاد پر نبوت ملتی تو وہ عمر رضی الله عنه کی زمین پر ہوتی وہی فیصله آسمان پر الله کا ہوتا اس مردمومن کا فیصلہ بھی سن لیجئے۔

عابس بن رہیعہ فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قجرِ اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا آپ نے قجرِ اسود کو مخاطب کر کے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پھر ہے جو نەنقصان دے سکتا ہےاورنەنفع اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیجیے چومتے ہوئے ندر یکھا ہوتا تو تیجے بھی نہ چومتا۔ (رواہ البخاری: کتاب المناسک)

حضرت عمر رضی الله عنه نے وہ درخت کوا ڈالا تھا جس کے نیچے نبی صلی الله علیه وسلم نے بیعت رضوان کی تھی کیونکہ لوگ اس کے نیچے عقیدت کے ساتھ جانے گئے تھے حضرت عمر رضی الله عنه کوا ندیشہ ہوا کہ فتنه نه پیدا ہوجائے چنانچہ اسے کٹوا ڈالا حالانکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ (صراط مستقیم کے نقاضے: ابن تیمیہ رحمہ الله صفحہ ۱۲۱)

### ز مانے کو گالی دینا:

الله تعالی نے فرمایا ابنِ آ دم مجھے اذیت دیتا ہے وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور میں (صاحب) زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں معاملات ہیں میں رات اور دن کو بلاتا ہوں۔ (بخاری: کتاب النفیر)

# شرك

شرک نا قابل معافی جرم ہے جس کا قرآن اور حدیث میں بے شار دفعہ ذکر ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج شرک کرنے والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبر دارلیکن تو حیدوالے گتاخ رسول اور اولیاء کے منکر قراریاتے ہیں۔

خرد کا نام جنون، جنون کا خردر کھ دیا جو چاہے آپکا حسن کرشمہ ساز کرے

مجموعی طور پرآج ہماری بربادیوں کے اسباب میں سے ایک اہم سبب شرک بھی ہے آج مسلمان ذلیل ہیں رسواہیں تواس کی وجہ بھی شرک ہے کہ سجدیں ویران ہیں اور مزارات آباد ہیں۔ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پیند

گتاخی فرشته هاری جناب میں

آج ہروہ کام جونہ صرف صرح شرک ہے بلکہ اس کے سامنے مشرکین مکہ کا شرک بھی شرما جائے وہ ہم اللہ اوراس کے رسول کا نام لے کررہے ہیں۔اییا لگتا ہے کہ اللہ ریٹائر ڈہو چکا ہے اوراس نے اپنے سارے کام مختلف لوگوں کے سپر دکر دیے ہیں اور خود گوشہ نینی اختیار کرلی۔ مجوسیوں کے دو خدا تھے نیکی کا خدا بیز داں اور برائی کا خدا اہر من عیسائیوں نے تین بنائے مسلمانوں کے پنجتن پاک اور پھراس کے بعداب ہر کلومیٹر کے بعدا یک نیا خدا ہے۔

جھلے لوگ جہان دے بھلے پھر دے سب سامنے دیکھ کے پیرنوں فیروی پچھدے رب دوسری جگدارشاد ہوتا ہے

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ کیا خواجہ غریب نواز

پھر مانگتے بھی اس سے ہیں جوخود کنگال ہے اللہ کے بندوسوچو کہ جوخود دمڑی شاہ ہے وہ تجھ کو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ مشرک کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ آسان سے گریڑا۔

حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خرمن السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق. (الحج: ١٣)

اللّٰہ کی تو حید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتے ہوئے۔ سنواللّٰہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسان سے گر پڑااب یا تواسے پرندے اچک لے جائیں یا ہواکسی دور دراز کی جگہ بھینک دے گی۔

ی جلہ چینک دے ی۔

آج کے حالات کی جر پورعکا ہی مولا ناحالی رحمہ اللہ نے اپنی نظم میں کی ہے:

جو گھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر

کج آگ کو اپنا قبلہ تو کافر
کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر
مر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
بہتش کریں شوق سے جس کی چاہیں
نی کو جو چاہیں خدا کر دکھا کیں
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا کیں
مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھا کیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعا کیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام گڑے خلل اس سے آئے

وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں

ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں

رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں وہ بدلہ گیا آکے ہندوستان میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نازاں وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان

شرك كتنابرا كناه ہے؟

قرآن کی ریار:

ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو اشركوالحبط عنهم ما كانو ا يعملون(الانعام: ٨٨)

الله کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور فرضاً پیر حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ بیا عمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔

سورة انعام میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاقی علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بارون داودعلیہ السلام، سیلمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بارون علیہ السلام، ذکر یا علیہ السلام، بحی علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یوس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فر ما یا اگر ریاوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہوجاتے حالا نکہ انبیاء سے شرک کا صدور ناممکن ہے یہاں شرک کی شکین بتلا نامقصود ہور نہ انبیاء تو آئے ہی لوگوں کوشرک سے منع کرنے کے لیے تھے وہ بھلا کیونکر شرک کریں گے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی ملک کا صدر ایک جرم کرنے تانون سے نہیں نے سکتا تو یہ کیے مکن ہے کہ وہی جرم کرکے قانون سے نہیں نے سکتا تو یہ کیے مکن

دوسری بات یہ کہا گروہ خودنہیں نے سکتے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ کیااب بھی اللہ کے بلا نثر کت غیرے حکمران ہونے میں شک ہے کہ تمہاری عقلیں زائل ہو گئیں ہیں کہتم ایسے اللہ کو جچوڑ کر دوسروں کو یکارتے ہو۔

اتد عون بعلا و تذرون احسن الخالقين (الصفت: ٢٥)

تم بعل کوتو یکارتے ہواوراحسن الخالقین کوچھوڑ دیتے ہو۔

الیاس علیہ السلام کی قوم بعل بت کی پجاری تھی جسے خود گھڑاتم اس کے خالق ہو، نہ کہوہ تمھارا خالق اس سے زیادہ بے وقوفی کی بھی کوئی بات ہوسکتی ہے؟

بالكل اسى طرح جيسے آج كا بھائى قبر كواو پر كھڑ اہوكر صاحب قبر سے حاجات كے ليے كہتا ہوا ہو كر اس حاجات كے ليے كہتا ہوا ہے اللہ كے بند ہوج تو سہى وہ تير ہے پاؤل كے ينچ ليٹا ہوا ہے وہ تيرامختاج ہے كہتواس كے ليے اللہ سے بخشش كى دعا كر تو الثا قبر والے سے يااس كے ذريع سے ما نگ رہا ہے۔ ولقد او حى اليك والى الذين من قبلك لين اشر كت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين. ﴿الزمر: ٢٥ ﴾

یقیناً تیری طرف اور تجھ سے پہلے (کے تمام نبیوں) کی طرف بھی وتی کی گئی ہے کہ اگر تونے شرک کیا تو بلاشبہ تیراعمل ضائع ہوجائے گا اور بالیقین تو زیاں کا روں میں سے ہوجائے گا۔
پھر محموصلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ بھی خسارہ پانے والوں سے ہوجا ئیں گے اگر چہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن میر تکم عمومی ہے کہ شرک کی نجات نہیں۔

### شرك نا قابل معافی گناه

الله تعالی شرک کوبھی معاف نہیں کرے گااس کے علاوہ باتی گناہوں کو چاہت و ویسے ہی معاف کر دے اورا گرچاہت و سزادے کرجہنم سے آزاد کر دے بیاللہ پاکی مرضی پر منحصر ہے سید ناابوذررضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھکو یہ خوش خبری دی کہ جو آپ کی امت میں سے اس حالت میں مراکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر کی نہیں طہرا تا تھا وہ (ضرور بالضرور) جنت میں داخل ہوگا (سیدنا آبی ذررضی اللہ عنہ فرمایا اگر چہ اس نے زنا کیا ہواور نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو (رواہ مسلم کیا بالا بیمان)

### الله كي صفات بندون مين:

مسلمان آج اپنی پستی کی وجوہات ڈھونڈ رہا ہے سادہ می بات ہے جس کا غوث اعظم عراق میں دفن ہے، دا تالا ہور میں دفن، گنج بخش پاکپتن میں دفن، مشکل کشااور دسگیرعراق میں دفن ہیں اس کا اللہ کدھر گیا؟ وہ بیت اور ذلیل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟

غوث اعظم (سب سے بڑا فریا دسننے والا ) کون؟

امن يجيب المضطر اذادعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ء اله مع الله قليلا ما تذكرون (النمل : ٢٢)

بے کس کی پکارکو جب کہوہ پکارے،کون قبول کر کے تختی کودورکر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے، کیااللہ تعالی کے ساتھ اور مبعود ہے؟ تم بہت کم نفیحت وعبرت حاصل کرتے ہو۔

داتا (سب يجهدين والا) كون؟

اویز وجهم ذکرانا وانا ثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر (الشورای: ۵۰)

یا نہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے

سنج بخش (خزانے بخشنے والا) ،غریب نواز (غریبوں کونواز نے والا) کون؟ یسئله من فی السموت والارض کل یوم هو فی شان (الرحمن: ۲۹) سبآسان اورز مین والے اس سے مانگتے ہیں ہرروز وہ ایک شان میں ہے۔

مشكل كشا (تمام مشكلين حل كرنے والا) كون؟

وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هووان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير (الانعام : ١ / )

اورا گرجھے کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والاسوااللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اورا گرجھے کواللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہرچیز پرپوری قدرت رکھنے والا ہے۔

رسگیر (مصیبت کے وقت تھا منے والا ) کون؟

الا ان اولیاء الله لا حوف علیهم ولا هم یحزنون (یونس: ۲۲) یادر کھواللہ کے دوستوں پرنہ کوئی اندیشہ ہے اور نہوہ ممگین ہوتے ہیں غیر اللہ کی ایکار

قرآن کی پکار:

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ﴿بنى اسرائيل: ٥٦﴾

کہہ دیجیے کہ اللہ کے سواجنہیں تم معبود سمجھ رہے ہوانہیں پکارولیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کودور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔

قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ﴿سب: ٢٢﴾ كهدد يجي كمالله كيم الله كيم الله كيم الله كيم كالمهميل كمان برسب) كو يكارلونهان مين سمكى كا

لہدد تیجیے کہ اللہ کے سواجن بن کا مہیں کمان ہے (سب) تو پگار تو خدان میں سے تی کا آسان اور زمین میں ایک ذرہ اختیار ہے خدان کا ان میں کوئی حصہ ہے خدان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ۔ م

ہے۔

شرک غیراللہ کو سجدہ کا نام ہی نہیں ہے بلکہ غیراللہ کی پکاربھی شرک میں شامل ہے اللہ کے علاوہ زمین اور آسان میں کسی کو ایک ذرہ کا بھی اختیار نہیں اور نہ ہی کوئی اللہ کا مددگا رہے بلکہ اس کی ہیب کا توبیحال ہے کہ:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ آسان پر کسی کام کا فیصلہ فر ما تا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے لیے از راہ عا جزی اپنے پر مارتے ہیں اور الی آ واز آتی ہے جسے کسی زنجیر کوصاف پھر پر کھینچنے ہے آتی ہے پھر جب ان کے دلوں سے خوف ختم ہوتا ہے توایک دوسر سے سے بوچھتا ہے تہارے رب نے کیا کہا؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ جو کہا حق کہا وہ ہزرگ و ہرتر ہے۔ ( بخاری )

# غیراللّٰد کی پرستش سفارش کے لیے

## قرآن کی پکار:

ويعبدون من دون الله مالا يضر هم ولا ينفعهم ويقولون هولاء شفاونا عندالله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموت ولا في الارض سبحنه وتعلى عما يشركون. ﴿يونس: ١٨ ا ﴾

اور بیلوگ اللہ کے سواالی چیز وں کی عبادت کرتے ہیں جوندان کو ضرر پہنچا سکیں اور ندان کو فع پہنچا سکیں اور نہان کو فع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس ہمارے سفارتی ہیں۔ آپ کہدد بیجے کہ کیاتم اللہ کو ایس چیز کی خبر دیتے ہو جواللہ کو معلوم نہیں ، نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں ، وہ پاک ہے برتر ان لوگوں کے شرک ہے۔

الا لله الذين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبد هم الا ليقر بونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدى من هو كذب كفار. ﴿الزمر: ٣٠﴾

خبردار!اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوااولیاء بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کی نزد کی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کردیں یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کررہے ہیں اس کا (سچا) فیصلہ اللہ (خود) کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے (لوگوں) کو اللہ تعالیٰ راہنیں دکھا تا۔

مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس سے متجاوز وہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے جہیں کرتے تھے جس کا مقصد اللہ تک رسائی ہی تھاوہ غیر اللہ کی پرستش اس لیے کرتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور ان کا دامن تھام لینا ہی اللہ کے قریب کر دیں گے اور وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش سے ہماری مرادیں پوری کرتا اللہ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے ضروری ہے اور اللہ ان کی سفارش سے ہماری مرادیں پوری کرتا ہے بعنی ان کو بگڑی بنانے کے لیے اللہ کے ہاں وسیلہ بچھتے تھے حالانکہ وہ تو اپنے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں وہ نہیں اللہ کے عذاب سے کیا بچا کیں گے؟

آج بھی بدشمتی ہے مسلمان کہلانے والے بھائی پیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی مامن شروری ہے جیسے مکان پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے مرشد کا دامن تھا منا ضروری ہے جبکہ اللہ کہتا ہے

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تو سوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد (ق: ٢١)

ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگ ِ جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

اب بھائی بتانا پسند کریں گے (ایتھے کنے ڈنڈیاں والی پوڑی لگے گی) یہاں کتنی کمبی سیڑھی لگے گی؟

فلو لا نصرهم الذين اتخذوامن دون الله قربانا الهة بل ضلو ا عنهم وذلك افكهم وما كانو يفترون (الاحقاف:٢٨)

پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سواجن جن کواپنا معبود بنار کھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے (بلکہ دراصل) بیان کامحض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا

لیعنی جن کووہ تقرب البی کا ذریعہ بیجھتے تھے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ غائب ہو گئے اس آیت سے بھی اس بات کی وضاحت ہورہی ہے کہ وہ بتوں کی عبادت انہیں اللہ کے ہاں وسیلہ بچھ کر کرتے تھے اللہ نے اسے جھوٹ اور بہتان کہہ کر واضح کر دیا کہ ایسا وسیلہ ناجائز اور حرام ہے بے شک یہ شرکین مکہ کی طرف سے ہویا آج کے مسلمان بھائی کی طرف سے ہو۔

# غیراللہ کی نذرونیاز حرام ہے

قرآن کی پکار:

انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیرالله فمن اصطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم ﴿البقرة: ٣٣ ا ﴾ تم پرمرده اور (بهابوا) خون اورسور کا گوشت اور بروه چیز جس پرالله کے سوادوسرول کا نام پیارا گیا به وجرام ہے پیم جومجور ہوجائے اور وہ حدسے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ بو اس بران کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ،اللہ بخشش کرنے والامہ بان ہے۔

حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الاما ذكيتم وما ذبح على النصب ﴿المائده: ٣﴾

تم پرحرام کیا گیا ہے مرداراورخون اورخزیر کا گوشت اورجس پراللہ کے سوادوسرے کا نام پیارا گیا ہواور جو گلا گھٹنے سے مراہواور جو کسی ضرب سے مرگیا ہواور جواد نجی جگہ سے گر کرمراہو اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مراہواور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہولیکن اسے تم ذرج کر ڈالو تو حرام نہیں اور جو آستانوں پر ذرج کیا گیا ہو۔

Nusub: Singular of Ansab .An.Nusub were stone alters at fixed places or graves, etc., whereon sacrifices were offered during fixed periods of occasions and seasons in the name of idols,jinn,angels,pious men, saints,in order to honour them, or to expect some benefit from them.

انصاب عربی زبان کالفظ ہے اور اس کا واحد نصب ہے اس سے مرادوہ سب مقامات ہیں جن کوغیر اللہ (بت، جن، فرشتے ، متقی لوگ، صوفیاء) کی پرستش نذرونیاز ، فریادرسی ، سجدہ ریزی اور چڑھاوے کے لیے مخصوص کرلیا گیا ہو۔

انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغيرالله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ﴿النحل: ١١٥﴾

تم پرصرف مرداراورخون اورسور کا گوشت اورجس چیز پراللہ کے سوادوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہیں، پھراگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہوہ خواہش مند ہواور نہ حدسے گذرنے والا ہوتو یقیناً اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔

### خزیر کے گوشت کی سائنسی وضاحت:

سور جانوروں میں انتہائی غلیظ اور دیوث جانور ہے دوسرے جانوروں اور انسانوں کے پاخانے کھا تا ہے اس کواس سے کچھنیں ہوتا کہ جس مادہ سے اس نے جنسی تعلق قائم کیا ہے اس کے سامنے دوسراسوراسے استعمال کرے۔

ٹورنٹومیوزیم میں سور کے متعلق لکھا ہے سور میں Tape Worm پائے جاتے ہیں یہ کیڑے پیدے کی گئی بیاریاں پیدا کرتے ہیں چربی جو گوشت کے ریشوں کے درمیان ہوتی ہے بیچھڑے میں % 10 بھیڑ میں % 20 اور سور میں % 35 ہوتی ہے یہ کھانے سے چربی اور کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے جوفالج اور دل کے دورے کا باعث ہے

ان آیات میں مختلف چیزوں کی حرمت کا ذکر ہوا ہے مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے قریب ایسے پھرمقرر کرر کھے تھے جس پران کے نام کی قربانی کرتے تا کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں آج بھی پیرومرشد کی خوشنودی کے لیے سالا نہ عرسوں پر نذرو نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے بے شک اس کا مقصود اللہ کا تقرب ہی ہو یہ بھی حرام ہے جیسا کہ قبر پرستوں میں بیسلہ عام ہے کہ یہ بکرافلاں پیرصا حب کے لیے فلاں جانور فلاں درگاہ کے لیے خصوص ہے اور مہینے میں ایک دفعہ بینسوں کا دودھ اور کھیر خاص طور پرشخ عبدالقا در جیلانی رحمہ اللہ کے لیے ان سب سے غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے بے شک نام اللہ کا ہی لیا جائے۔

اسی طرح کا واقعہ ڈاکٹر غلام مرتضے ملک رحمہ اللّٰہ کا ہے جونوائے وقت سنڈ ہے میگزین میں چھیاایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک صاحب کی والدہ کہنے لگیس کہ پتر گیار ہویں کاختم دلانا ہے ملک صاحب نے کہااماں اگرکوئی چیز خیرات کرنی ہے تواللہ کے نام پر کیوں نہیں؟ ماں جی نے کہا پتر گیارہویں کاختم نہ دلائیں: تے مج مرجاندی اے: یعنی بھینس مرجاتی ہے اس کے بعد ختم دلایا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھینس بھی مرگئی ملک صاحب نے والدہ سے کہااماں بھینس تو پھر بھی مرگئی ماک صاحب نے والدہ سے کہااماں بھینس تو پھر بھی مرگئی ماک صاحب نے والدہ سے کہااماں بھینس تو پھر بھی مرگئی ماک صاحب نے والدہ سے کہااماں بھینس تو پھر بھی مرگئی ماک صاحب نے والدہ سے کہااماں بھینس تو پھر بھی مرگئی اماں جی نے جواب دیا پتر رب دیاں رب جانے۔

الیی جگہ یہاں اب کچھنیں ہوتالیکن ماضی میں اگر اس جگہ کوئی بت ہویا مشرکین کا میلہ گتار ہا ہواس ہے بھی بچنا ضروری ہے جسیا کہ ابوداود کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے سیدنا ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے بوانہ کے مقام پراونٹ ذرج کرنے کی نذر مانی اس نے آپ کے پاس حاضر ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں بوانہ جگہ پراونٹ ذرج کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کیا جا ہیت کے بتوں میں وہاں کوئی بت بوجا جاتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں بھر بوچھا کیا وہاں مشرکوں کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا ہے صحابی نے کہا نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی نذر پوری کر لے۔ (ابوداؤد: کتاب الایمان)

# فقه مفی کی صراحت:

ردالمخارشرع درمخار مين علامه شامي لكصته بين:

قوله باطل و حرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق و النذر للمخلوق لا يجوز لا نه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق و منها ان المنذورله ميت والميت لا يملك ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر. (رد المختار: ج ٢ ص ٣٣١ طبع مصر ٢٢٩ اء)

لیعنی اس نذر غیراللہ کے باطل اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ: بی قبروں کے چڑھاوے وغیرہ مخلوق کے نام کی نذریں ہیں اور مخلوق کے نام کی نذر جائز ہی نہیں اس لیے کہ (نذر بھی) عبادت ہے اور عبادت کسی مخلوق کی جائز نہیں۔

اورایک وجہ بیرہے کہ (جس کے نام کی نذر دی جاتی ہے ) مردہ ہے اور مردہ کسی

چز کا اختیار نہیں رکھتا۔

اورایک وجہ یہ ہے کہ نذر دینے والا شخص مردوں کے متعلق بیے مقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کا کنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں حالانکہ مردوں کے متعلق ایساعقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ (بحوالہ قبریرستی)

فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے:

واعلم ان النذر الذى يقع للاموات من اكثر العوام وما يوخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحو ها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهوبالا جماع باطل و حرام

معلوم ہونا چاہئے کہ اکثر عوام مردوں کے نام پر جونذریں اور نیازیں دیتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مالی نذرانے پیش کرتے ہیں اوران کی قبروں پر چراغ اور تیل جلاتے ہیں۔ بیسب چیزیں بالا جماع باطل اور حرام ہیں۔ (بحوالہ قبر پرسی) مجد دالف ثانی لکھتے ہیں:

وحیوانات را که نذرمشائخ می کنندو برسر قبر ہائے ایشاں رفتہ آں حیوانات ذیح می نمایند در روایات فقہید این عمل را نیز داخل شرک ساخته اندو دریں باب مبالغهٔ نموده این ذیح رااز جنس ذبائح جن انگاشته اند که ممنوع شرعی است و داخل دائره شرک ۔ ( مکتوب امام ربانی: وفتر سوم مکتوب ۱۲) اور بیلوگ بزرگوں کے لیے جو حیوانات (مرغوں، بکروں) وغیره کی نذر مانتے ہیں اور پھران کی قبروں پر جاکران کو ذرئح کرتے ہیں تو فقہی روایات میں اس فعل کو بھی شرک میں داخل کیا گیا ہے اور فقہاء نے اس باب میں پوری تختی سے کام لیا ہے (بحوالد قبر پرسی)

تقلید بھی شرک ہے؟

قرآن کی بکار:

اتخذ و ااحبارهم ورهبا نهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدًا لا اله الا هو سبحنه عما يشركون ﴿التوبه: ١٣٠٠

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کراپنے عالموں اور درویشوں کورب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالا نکہ انہیں صرف ایک اسلیے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یاگ ہے ان کے شریک مقرر کرنے ہے۔

یہ آیت آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلاوت فر مائی جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے گلے میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی دیکھی۔

عن عدى بن حاتم قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب. فقال: يا عدى! اطرح عنك هذا الوثن و سمعته يقرا فى سورة براء ة:

(اتخذو ااحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله) التوبه اسم

قال : أما انهم لم يكونو أ يعبدونهم ولكنهم كانو اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (رواه الترمذي: ابواب التفسير)

سیدناعدی بن حاتم فرماتے ہیں: میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی صلیب لئک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: اے عدی! یہ بت اپنی گردن سے اتار کر پھینک دے۔ نیز میں نے آپ سے سنا، آپ سورة تو بہ کی بیآیت تلاوت فرمار ہے تھے: انہوں نے اپنے درویشوں اور صوفیوں کو اللہ کے سوارب بنالیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا: وہ ان کی پوجانہیں کرتے تھے بلکہ (رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ) وہ جس کو حلال قرار دے دیتے اس کو حلال شمجھتے اور وہ (درویش اور صوفی) جس کو حرام کہددیتے اس کو حرام سمجھتے (یہی ان کورب بنانا تھا)

تقلید کی سادہ ہی تعریف ہے ہے کہ کسی کی بات کواس گمان پر مان لینا کہ ٹھیک ہی ہوگی اور اس کی دلیل کی ضرورت محسوس نہ کرنا۔

نہ رکھ سند کچھ تقلید کی پھر اس پہ اڑتے ہیں عجب دانا مقلد ہیں کہ بے ہتھیا رلڑتے ہیں اور جانور کے گلے میں جویٹہ ڈالا جاتا ہے اسے بھی تقلید کہتے ہیں اس لیے بیافظ کہیں بھی قرآن اورحدیث میں انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا۔

Taqlid: putting coloured garlands around the necks Budn (animals for sacrifice.)

قربانی کے جانور کے گلے میں جورنگین پٹہ ڈالا جاتا ہے اس کوتقلید کہتے ہیں۔تقلید میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی دوسرے کی بات کو وہ مقام دیا جاتا ہے جس کے مستحق اللہ اور اس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔دوسرے کی بات کو دین سمجھ کر مان لینا یہ گویا کہ اس کورب بنانے کے متر ادف ہے اور یہی شرک ہے جس کی وضاحت سورۃ توبہ میں اوپر بیان کی گئی ہے۔

و كذلك انزلنه حكما عربيا ولين اتبعت اهوا ء هم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق(الرعد: ٣٤)

اسی طرح ہم نے اس قرآن کوعر بی زبان کا فرمان اتاراہے اگرآپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آچکا ہے تو اللہ (کے عذا بول) سے آپ کوکوئی جمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔

خطاب آپ سلی الله علیه وسلم کومگر مقصود عام مسلمان ہیں۔

مشرکین کایہ جواب کہ ہم باپ دادا کی پیروی کریں گے ہر دور میں تھا

## قرآن کی بکار:

واذا قيل لهم اتبعواما انزل الله قالوابل نتبع ما الفينا عليه اباء نا اولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون(البقرة: ٠ ١ )

اوران سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کروتو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا گوان کے باپ دادے بے عقل اور کم کردہ راہ ہوں۔

واذا قيل لهم تعالواالي ماانزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباء نا اولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. (المائده:  $\gamma \cdot 1$ )

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جواحکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف اور رسول کی طرف رحوع کروتو کہتے ہیں کہ ہم کووہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگر جدان کے بڑے نہ کچھ جھور کھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔

آج بھی جب بھائیوں کو مجھایا جاتا ہے کہ پیٹرک کے کام چھوڑ دواور بدعات سے بچوان کا جواب باکل یہی ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے ہیں یعنی ان کے باپ دادا اگر گراہ تھے تو یہ بھی گراہ ہی مریں گے بالکل جہالت کی بات ہے پھر بید دیھو یہ جواب تھا کہ میں باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑ وں گااور نہی مسی کا اور وہ کہاں گیا یہ جواب ابوطالب کا تھا کہ میں باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑ وں گااور نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم میں گیا اور جن کا یہ جواب نہیں تھا وہ کون تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ،عمرضی اللہ عنہ ،عمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جو صرف امتِ مجمد یہ کہترین انسان قراریا ہے اور جنت کے وارث سے مسلمان کا معاملہ تو اس شعر کی عملی تفسیر ہوتا ہے۔

مصور تھینچ وہ نقشہ جس میں پیر صفائی ہو ادھر تھکم مجمہ ہو ادھر گردن جھکائی ہو

قالوا اجئتنا لنعبدالله وحده ونذر ما كان يعبد اباونا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصدقين. (الاعراف: ٠٠)

انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں پس ہم کو جس عذاب کی دیتے ہواس کو ہمارے پاس منگوا دواگرتم سے ہو۔

جس طرح قریش نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو حید کے جواب میں کہا تھا اے اللہ اگریہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پھروں کی بارش برسایا کوئی اور در د ناک عذاب ہم پر بھیج دے یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی بھی مت ماری جاتی ہے حالانکہ عقل مندی کا تقاضہ بیتھا کہ یہ کہا جاتا یا اللہ اگریہ بچ ہے اور تیری ہی طرف سے ہے، تو ہمیں

اسے قبول کرنے کی توفیق عطافر ما اور قوم عادنے اپنے پیغیمر ہودعلیہ السلام سے کہد یا کہ اگر تو سی ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے بھیج دے۔ (احسن البیان)
قالو ابل و جدنا اباء نا کذلک یفعلون (الشعرا: ۵۲)
انہوں نے کہا یہ (ہم کیجے نہیں جانتے) ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا۔
شریعت سازی کا اختیار کس کو؟

## قرآن کی پکار:

واذا تتلى عليهم اياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاء نا ائت بقران غير هذا اوبدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاى نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم ﴿يونس: ٥ ا ﴾

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو باکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سواکوئی دوسراقر آن لائے یا اس میں پچھڑ میم کر دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہد دیجیئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے فرریعے سے پہنچا ہے آگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشر کھتا ہوں

محرصلی اللہ علیہ وسلم کوشریعت سازی کاحق تو دور کی بات ترمیم کا اختیار بھی نہیں آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تو اس کی پیروی کرتا جو آسان سے وحی نازل ہوتی ہے اور اگر میں
اس کی پیروی نہ کروں تو مجھے بھی خطرہ ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے نہ نی سکوں گاان علاء کے
لیے مقام غور ہے جو قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے فقہ حنفی کے مطابق فتوی لکھتے ہیں اور
ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں ایسے ہے لیکن مسلہ فقہ حنفی کے مطابق اس طرح ہے ایسے
علاء اللہ کے عذاب سے نی کے جائیں گے؟ اللہ آپ کو ہدایت و سے اللہ آپ پر رحم کرے۔

# حلال اورحرام كااختيار نبي صلى الله عليه وسلم كوجهي نهيس

### قرآن کی بیار:

يا يها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم ﴿التحريم: ا ﴾

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (کیا) آپ اپنی ہیویوں کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشفے والارحم کرنے والا ہے

یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ایک بیوی کے ہاں شہد پینے کا ہے جس کی باقی امہات المونین کو خبر ہوگئ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا (بخاری)

# كنفرم جنتى:

مسلم شریف میں آتا ہے:

سیدناابو ہر رہے ہوضی اللہ عند فرماتے ہیں ایک اعرابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور
آکر کہنے لگایار سول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایساعمل بتا ئیں جو میں کروں تو جنت میں داخل ہو
جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کی کو بھی شریک نہ
بنا فرض نماز قائم کر فرض زکو قادا کر رمضان کے روز بے رکھوہ کہنے لگا مجھے اس ذات کی قسم ہے
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان میں ہرگز اضافہ کروں گانہ ہی گی۔ جب اس نے پیٹھ
چھیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل جا ہتا ہے کہ کسی جنتی کود کھے وہ اس شخص کود کھیے
لے (رواہ سلم: کتاب الایمان)

اعرابی نے ارکان اسلام کی پابندی کے بعد یہ کہااضافہ کروں گانہ کی کروں گا۔ بثارتِ نبوی کے مطابق جس نے جنتی دیکھنا ہووہ اس کودیکھ لے اس سے معلوم ہوا کہ دین میں کی بیشی بہت بڑا جرم ہے اور جنت میں جانے کے لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمل اگر چہ تھوڑا ہو وہی مقبول ہے جورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوان لمبے چوڑ نے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر ہوں وہ باعث عذاب تو ہو سکتے ہیں باعث تواب بھی نہیں کیونکہ اگر انسان نے تواب اور گناہ کے لیے اپنے ہی معیار قائم کرنے تھے توانبیاء کی بعث کا کیا مقصد ہوا؟ جس طرح اللہ اپنی نافر مانی برداشت نہیں کرتا اسی طرح اللہ اپنے نبی کی نافر مانی برداشت نہیں کرتا اسی طرح اللہ اپنے نبی کی نافر مانی بھی برداشت نہیں کرتا اور بدعت ہیں جن کی بہت سخت وعید آئی ہے، اللہ ہم سب بھائیوں کوان سے بچائے آئیں۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كاموقف:

لا يحل لاحد ان ياخذ بقولى مايعلم من اين قلت ونهى من التقليد و ندب الى معرفة الدليل. (مقدمه هدايه: ص ٩٣)

کسی مخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ میر اقول لے جب تک اسے بیمعلوم نہ ہو کہ میں نے وہ بات کسی مخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ میر اقول لے جب تک اسے کہی ہے اور امام صاحب نے تقلید سے نع کیا ہے اور دلیل کے جاننے کی ترغیب دلائی ہے دلائی ہے

دوسری جگهارشادفرماتے ہیں:

مير يقول كےمقابل اگرضعيف حديث بھي آ جائے تو مير اقول چھوڑ دو۔

### شاه ولی الله محدث دہلوی کی صراحت۔

فان شئت ان ترى انموذج اليهود فانظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا و قد اعتادو ا تقليد السلف واعرضو ا عن نصوص الكتاب و السنة وتمسكو ابتعمن عالم وتشدده واستحسنا نه فاعر ضوا عن كلام الشارع المعصوم وتمسكو ا با حاديث موضوعة و تاويلات فاسدة كانت سبب هلاكم (الفوز الكبير: ص ٢٠، قديمي كراچي)

اگرتم یہود کانمونہ دیکھنا چاہوتو ان علماء سوء کو دیکھو جو دنیا کے طالب بن کرتقلید کا روگ لگا بیٹے ہیں اور قرآن وسنت کی نصوص سے منہ پھیرلیا ہے اور ایک ہی عالم (امام) سے چمٹ کررہ گئے ہیں اور معصوم شارع صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام (حدیث پاک) کوترک کر دیا ہے (اپنے اس باطل مذہب کو) من گھڑت روایات اور فضول تا ویلوں سے خوب مضبوط بنا کراسی سے چمٹے ہوئے ہیں پس یہود و نصاری کی ہلاکت کا سبب بھی یہی روثن تھی۔

#### د يوبندي بهائيون كاموقف:

مولا ناتقی عثانی دیوبندی فرماتے ہیں اگرایسے مقلد کو بیاختیار دے دیا جائے کہ وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پاکرامام کے مسلک کوچھوڑ سکتا ہے، تواس کا نتیجہ شدید افراتفری کے سوا کچھنہ ہوگا (تقلید کی شرعی حیثیت :ص ۸۷)

اگر نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑمل کا نتیجہ افراتفری ہے تو تقلید کا کیا نتیجہ ہے کہ ایک ہی امام کے دومقلدین ایک دوسرے کو کا فرکتے ہیں شک ہوتو زلزلہ اور زلزلہ در زلزلہ پڑھ لیس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات افراتفری پیدا کرتی ہیں تو وہ کون ہے جس کی باتیں مسلمانوں کے اختلافات ختم کرتی ہیں؟

بات اس حد تک توٹھیک ہے کہ مقلد کے لیے حدیث مضر ہوتی ہے کہ اگروہ حدیث پڑھے گا تو تقلید جاتی رہے گی کہ ان دونوں میں خداوا سطے کا بیر ہے۔

## جناب محمود الحسن صاحب:

#### بريلوي بهائيون كاموقف:

مفتى احمد يارخان صاحب لكھتے ہيں

ولا يجوز تقليد ما عدا المذهب الا ربعة ولو وافق الصحابة و الحديث الصحيح والا ية فالخارج عن المذاهب الا ربعة ضال مضل وربما اداه ذلك للكفر لان الا خذ بظواهر الكتاب و السنة من اصول الكفر. (جاء الحق: ج ا ص ٢٦)

ندا ہب اربعہ کے علاوہ کسی اور فد ہب کی تقلید جائز نہیں خواہ وہ اثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور حدیث صحح یا قرآن کے موافق ہی ہو۔ فدا ہب اربعہ سے نکلنے والا گمراہ ہے بلکہ بسا اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے وہ اس لئے کہ قرآن اور سنت کے طاہر پڑمل کرنا کفر میں سے ہے جس نے کہا کہ امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا قیاس حق نہیں، وہ کا فر ہوگیا (فناوی رضویہ۔ بریلویت ص۲۳۴)

# كوئى سمجھائے كە ہم سمجھائيں كيا:

اگرائمہ اربعہ کی تقلید جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے تو بتاؤ صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثم رضی اللہ عنہ عثمان علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ عثان علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ عثان علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ خود کدھر جائیں گے؟ وہ بھی کسی کے مقلد نہ تھے۔ ملکی ، شافعی تھے نہ نہ بلی اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے سے پہلے اہل علم کی تقلید کو ضروری نہیں جانا تو دوسری بات اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے سے پہلے اہل علم کی تقلید کو ضروری نہیں جانا تو آپ اس کے لیے مجبور کیوں؟

تیسری بات آپ نے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کی کب ہے؟ امام صاحب کا قول ہے میرے مقابل اگر ضعیف حدیث بھی آ جائے تو میری بات چھوڑ دوجبکہ آپ کا ارشاد ہے کہ امام صاحب کا قول رد کرنے والا کا فر ہے۔ ذراسوچوتو سہی کہ کفر کا فتوی کس پرفٹ ہور ہاہے؟ اور امام صاحب کی بات ماننے کی صورت میں آپ غیر مقلد یا اہل حدیث نہیں بن جا کیں گے؟ ابد زراتقلید کی جڑکائے دینے والا اور دل دہلا دینے والا پیغام بھی من کیں۔

# خالق کے سامنے بوری مخلوق مجبور ہے

و قرآن کی پکار:

ولو تقول علينا بعض الا قاويل لا خذ نامنه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حجزين (الحاقته: 4. 4)

اورا گریہ ہم پرکوئی بھی بات بنالیتا۔ توالبتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھراس کی شہرگ کاٹ دیتے پھرتم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے رو کنے والا نہ ہوتا۔

قل انبی لنَ یجیونی من الله احد و لن اجد من دونه ملتحدا (الجن: ۲۲) کهدد یجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچانہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سواکوئی جائے پناہ بھی نہیں پاسکتا۔

### پراناروگ

### قرآن کی بکار:

فاذا ركبوافي الفلك دعواالله مخلصين له الدين فلما نجهم الى البراذاهم يشركون ﴿العنكبوت: ١٥٠﴾

پس بیلوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ آئیدں مشکی کی طرف بچالا تا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔

واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه اوقاعدًا او قائماً فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يد عنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانو يعملون ﴿ يونس: ٢ ا ﴾

اور جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑ ہے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹادیتے ہیں تو وہ ایسا ہوجا تا ہے کہ گویااس نے اپنی تکلیف کے لیے جواسے پینچی تھی بھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا ، ان حدسے گذرنے والوں کے اعمال کوان کے

لیے اسی طرح خوشنما بنادیا گیاہے۔

جب انسان اضطراری کیفیت میں ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے پھر سب بگڑی بنانے والے غائب ہوجاتے ہیں جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کوخالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور جب مشکل گذر جاتی ہے کہتے ہیں فلاں نے بچالیا فلاں حضرت صاحب کا ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے سہارا دیا بیانسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے اس میں اگلے پچھلے تمام لوگ شامل ہیں

لیکن په برقشمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ مکے کامشرک تو مصیبت میں خالص اللہ کو یاد کرے اور آج کامسلمان بھائی جتنامصیب میں پھنشا جاتا ہے اتناہی اللہ سے دور ہوجاتا ہے

میراا پنا ذاتی واقعہ ہے میں ایک دفعہ نیکس آفس گیا بارہ منزلہ بلڈنگ ہے واپس آتے ہوئے راستے میں لفٹ پھنس گئی بس پھر کیا تھا کوئی پکار ہاہے یاعلی مددکوئی یاغوث پاک کی دہائی در رہا ہے دوسری طرف سے یارسول اللہ مدد کی آواز آرہی ہے میرے ذہن میں فوراً عکر مہرضی اللہ عنہ بن ابی جہل آگئے اللہ کے بندوں اس وقت تو اللہ کو پکاروحالا نکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری پہشکل اللہ کے سواکوئی دوز نہیں کرسکتا۔اللہ تجھکو ہدایت دے۔

هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشكرين فلما اتهما صالحا جعلاله شركاء فيما اتهما فتعلى الله عما يشركون ايشركون مالا يخلق شيئا و هم يخلقون.

وہ اللہ تعالیٰ ایبا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ وہ اپنے اس جوڑ ہے سے انس حاصل کر ہے پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو سے ہوئے چلتی پھر تی رہی ، پھر جب وہ بوجسل ہوگئ تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جوان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر تو نے ہم کوچے سالم اولا ددی تو ہم خوب شکر گذاری کریں گے سو جب اللہ نے دونوں کوچے سالم اولا ددے دی تو اللہ کی دی ہوئی

چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سواللہ پاک ہےان کے شرک سے کیاایسوں کو شریک ٹلمبراتے ہیں جوکسی چیز کو پیدانہ کرسکیں اورخود ہی پیدا کئے گئے ہوں۔

الله تعالی نے حضرت حواکو آوم علیہ السلام سے پیدا کیا تاکہ وہ ان سے قربت حاصل کریں اس سے نسل انسانی کی ابتداء ہوئی اور جب اس کی نسل نے آگے چل کرایک دوسر سے سے قربت کی تواللہ نے اپنافضل کیا کہ عورت امید سے ہوگئی اور جب اللہ نے سیجے سالم بچد دے دیا تو نام رکھا غوث بخش، بیراں دتہ، امام بخش ظالموں سوچو تو سہی اس سیجے سالم بچہ کے عطا کرنے میں کسی اور کا حصہ (Contribution) بھی ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو حضرت کی طفیل کیوں؟ فلال کا فیضان کیوں؟ تعویذ کی کرامت کیوں؟ در باروں پرچڑ ھاوے کیوں؟

### طالب اورمطلوب دونوں کمزورین

## قرآن کی پکار:

يا يها الناس ضرب مثل فاستمعواله ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولواجتمعواله وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ﴿الحج: ٣٤﴾

لوگوایک مثال بیان کی جارہی ہے، ذرا کان لگا کرس لواللہ کے سواجن جن کوتم پکارتے رہے ہووہ ایک کھی بھی تو پیدانہیں کر سکتے، گوسارے کے سارے ہی جمع ہوجا کیں، بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز لے بھا گے تو یہ تو اسے بھی اس سے چین نہیں سکتے، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودہ ہے وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔

لیعنی وہ معبودان باطلہ جن کوتم پکارتے ہو جبی کو بلالوہ ہتمام ل کرایک حقیر ہی چیز کھی نہیں بنا سکتے تمہاری عقلیں قابلِ ماتم ہیں کہتم انہیں مشکل کشا، حاجت روااور کرنی والا سیجھتے ہو کھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے تم بیٹھے کھانا کھارہے ہو کھی کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے تو تم سب مل کراہے نہیں چھڑ اسکتے بے شک جدید ٹیکنالوجی استعمال کرلوانسان کی ایجادات میں سے جہاز تیز ترین سواری ہے یہ ممکن نہیں کہتم جہاز پر بیٹھ کر کھی کو پکڑلوجب حالت سے ہے تو

ابک اللّٰد کو جوارض وساوات کاا کیلا ما لک ہے کیوں نہیں پکارتے؟

دوسرامعبودان باطله صرف بت ہی نہیں جیسا کہ آج کے بھائی مغالطہ دیتے ہیں ورنہ بت سے کھی بنانے کامطالبہ کیوں کر کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں پکاراجا تا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں ہے:

الله فرما تا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جومیری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اور اگر کسی میں واقعی قدرت ہے تو وہ ایک فررہ یا ایک جوہی پیدا کر کے دکھادے۔ (صحیح بخاری: کتاب اللباس) محمال کھونک اور تعویذ

### صاحبِ قرآن كافرمان:

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت (اسلام لانے کے لیے) حاضر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو آ دمیوں سے بیعت کی اور دسویں آ دمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیاانہوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نو آ دمیوں کی بیعت لی ہے اور اس آ دمی کی بیعت نہیں لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اس نے تمیمہ (تعویذ، دھا گایا منکا وغیرہ) با ندھا ہوا ہے جنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آ گے بڑھا کراسے کا مے دیا اور اسکے بعد اس سے بیعت کی پھرار شاد فر مایا جس نے تمیمہ لئکا یا س نے شرک کیا (رواہ احمہ: تو حید کے مسائل) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو خص کسی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو خص کسی کے گلے سے تعویذ وغیرہ کا ٹ دے اس کوایک غلام آ زاد کرنے کا ثواب ملے گا (قر ۃ عیون الموحد بن : ص ۱۲۹)

صحیح بخاری میں ہے حضرت ابوبشیرانصاری رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی ایسی رسی باقی نہ رہنے دی جائے (جونظر بدسے بچاؤ کے لیے)

اگر ہے تواس کو کاٹ دو۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلہ دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا واہنہ کمزوری کی وجہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے یہ تھے کمزوری کے سوا کچھ نہ دے گا اگر اس چھلا کو پہنے ہوئے تختے موت آگئ تو تو بھی نجات نہ یائے گا۔ (ابنِ ماجہ: کتاب الطب)

ابنِ ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کی وجہ سے دھا گہ دم کیا ہوا دیکھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ دیااور پھر قرآن کی بہآیت بڑھی

وما يومن اكثر هم بالله الاو هم مشركون (سورة يوسف: ٢٠١) ان مين سے اكثر لوگ باوجود الله يرايمان ركھنے كے بھى مشرك ہى ہيں۔

(قرة عيون الموحدين: ص١٥٢)

امت محمد میہ کے ستر ہزارخوش نصیب افراد جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جودم نہیں کرواتے اور نہ جسموں کو داغنے کے قائل ہیں اور نہ فال لیتے ہیں اور وہ اپنے اللہ پر تو کل کرتے ہیں اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ بھی انہیں میں سے ہے۔ ( بخاری )

یہاں دم سے مرادشر کیددم ہے۔قرآن کی سورتوں سے دم جائز ہے جیسے فاتحہ اور معوذات وغیرہ البتہ پانی پر پڑھ کر پھونک مارنامنع ہے کیونکہ اس کی نفی مطلق ہے۔اگر پانی میں کوئی تزکا بھی گرجائے تو پھونک نہیں مارنی بلکہ اتنا یانی گرادیں۔

برقتمتی ہے کہ آج مسلمانوں کی قسمت کا مالک جوتا بن گیا ہے گی لوگوں نے اس کوگاڑی کے آگے لئکا یا ہوتا ہے کہ پینظر بدسے بچائے گا۔اس سے زیادہ بھی کوئی پستی ہوسکتی ہے؟

آج ہمارے معاشرے میں جتنا کالے پیلے عملیات کا کام عروج پر ہے کوئی اور نہیں اور اس میں خاص طور پر ہماری بہنیں ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے بری طرح پھنس چکی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

فرماتے سنا جھاڑ پھونک تعویذ اور حب کے اعمال سب شرک ہیں۔ (ابوداؤد)

ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ تعویذ اگر غلط ہے تواس کے پہننے سے آرام کیوں آجا تاہے؟ میرے بھائیوں اس میں ساری کی ساری پستی اور شعبدہ بازی ہے اس کے سجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ بیکام ہوتا کیسے ہے؟

ا۔روحانی علاج سے پہلے جو بندہ آپ سے آپانام اور آپی والدہ کانام پوچھ۔اس کے قریب بھی جانے سے بچو کیونکہ وہ جنات سے مدد لیتا ہے، اور اس سے علاج کروانا صحیح نہیں ہے ہے شک وہ داڑھی والا ہو، بغیر داڑھی والا ہویا نوری علم والا ہو (جس کی تفصیل آگ) آرہی ہے۔

۲۔ کالے پیلے مملیات والے قرآن کی وہ تو ہین کرتے ہیں کہ جس کا تصور بھی محال ہے یہ لوگ اپنی جو تیوں کے ساتھ قرآن کے اوراق با ندھ کر لیٹرین جاتے ہیں، قرآن کے اور پیٹھ کر چلے کرتے ہیں اکثر اخبارات میں جوآتا ہے کہ گٹر سے قرآن کے اوراق سے استخباکرتے ہیں اکثر اخبارات میں جوآتا ہے کہ گٹر سے قرآن کے اوراق ملے وہ ان کالے پیلے عملیات والوں کی کارستانی ہوتی ہے، مختصراً جو قرآن کی جتنی زیادہ تابع فرمان ہوں گے۔ پچھلے قرآن کی جتنی زیادہ تابع فرمان ہوں گے۔ پچھلے دوں کراچی میں ایک شخص نے اپنے چار بچوں کو ذرج کردیا وہ عملیات کر رہاتھا کہ موکلوں کی میں فرمائش تھی کہ کسی پیاری چیز کی قربانی کرو۔

۳۔ جب بھی کوئی تعویذ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شرط ضرور ہوتی ہے کہتم نے بڑا گوشت نہیں کھانا، گائے کا گوشت ابھی گھر کی دہلیز پر ہوتا ہے اور اور مریض اندر تڑپنا شروع ہو جا تا ہے ایسا کیوں اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟

شیطان ہماراازلی دشمن ہے وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جب وہ کوئی تکلیف پہنچا تا ہے تو مریض عامل کے پاس دوڑا ہوا جاتا ہے وہ اسے تعویذ دیتا ہے اور بڑا گوشت منع کر دیتا ہے شیطان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ اس کا مقصد پورا ہوگیا، ہندو پاک میں شیطانوں (جنات) کی اکثریت ہندو ہے اور ہندوگائے کا گوشت نہیں

کھاتے بینی جو چیز وہ جنگ ہے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے عامل کے ذریعے حاصل کرلی، کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی تھی وہ شیطان نے عامل کے ذریعے سے حرام کردی۔گائے کا گوشت اگر مسلمان نہیں کھائے گا تو کیا ہندو کھائے گا؟ یعنی شیطان نے آپ سے شرک کروالیا یہی ڈیوٹی اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔

اللہ نے بیرتن اپنے رسول کو بھی نہیں دیا کہ وہ کسی حلال کو حرام کر دیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہوی کو بیا جس کی خبر باقی ام المونین کو بھی ہوگئ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوَں گا۔اللہ نے وحی اتار دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟

صرف تعویذ ہے بھی بعض اوقات بندہ سکون محسوس کرتا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ تعویذ لکھنے والا جب تعویذ لکھنے والا جب تعویذ لکھنا ہے اور اس کا مطلب ہے ہری کرشنا ہری رام یہ ہندوؤں کے دیوتا کے نام کے عدد زکالے ہوئے ہیں لیکن شیطان نے کمال مکر سے وہ لا الدالا اللہ کہنے والے کے گلے میں لڑکا دیا ویسے کوئی مسلمان کسی ہندود یوتا کا نام اپنے گلے میں لؤکا ذیا ویسے کوئی مسلمان کسی ہندود یوتا کا نام اپنے گلے میں لؤکا نا پہندگرے گا؟

اسی طرح کی ایک مثال عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کی جوابوداؤ دمیں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے شوہر عبداللہ نے میر کی گردن پر دھاگا دیکھا پوچھا بید دھاگا کیا ہے میں نے کہا دم کیا ہواانہوں نے کاٹ چینکا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے میں نے کہا کہ میری آئکھ میں چیھن تھی میں فلاں بہودی سے دم کراتی اور آرام محسوس ہوتا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بولے کہ بیشیطانی کام ہے وہی اپنے ہاتھ سے چیمن پیدا کرتا ہے اور دم کرنے پر ہاتھ روک لیتا ہے۔ (ابوداؤ دبحوالے قرق عیون الموحدین :ص۱۲۰)

کالے پیلے عملیات والے جوغیب کا دعوی کرتے ہیں یہ بھی شعبدہ بازی ہی ہوتا ہے اس عامل (خبیث) کاکسی شیطان (جن ) سے معاہدہ ہوجا تا کہ عامل جن کی بات مانے گااپنی دنیا اورآ خرت تاہ کرےگااس کے وض وہ جن اس عامل کی مد دکرےگا۔

الله تعالیٰ نے ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان (جن) پیدا کیا ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں ملی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا خلاصہ بیہ ہے کہ میراشیطان (جن) مسلمان ہوگیا ہے لیعنی اب وہ مجموسلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

عامل جب شرکیہ منتر پڑھ کرجن (شیطان) کو حاضر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بینام ہے اور اس کی ماں کا نام بیہ ہے اس بندے کے بارے میں معلومات مہیا کرو۔ وہ جن اس بندے کے ساتھ جو جن ہے اس سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے معلومات لے کرعامل کو بتا دیتا ہے بیہ ہے وہ شعبدہ بازی جسکے ذریعے سے عامل آپ کے دین اور دنیا سے کھیلتا ہے۔

# نورى علم كى حقيقت:

میں ایک دفعہ اپنے ماموں کے گھر گیا جو میر ہے سربھی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تعویذ لکھر ہے ہیں کچھ پر چیوں پر انہوں نے سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے اور نیچے تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے اور نیچے تھوڑی سی جگہ خالی حجور ٹی ہوئی ہے گئے (مولوی صاحب) دیکھ لوہم تو اللہ کے قرآن سے علاج کرتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بعد میں انہیں سمجھاؤں گا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی میں مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ کیا دیکھا ہوں کہ سورۃ اخلاص کے نیچے جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی مقی اس پر کھور ہے (اے غوث اعظم مدد کر مرض اٹھراہ کے واسطے) میں سرپر کڑ کر بیٹھ گیا یہ کون سا نوری علم ہے اور دعا کی یا اللہ انہیں ہوایت دے۔ آمین

تعویذ اگر قرآنی آیات پر شمل ہوں تو اس کی کچھاہل علم نے اجازت دی ہے کین حقیق بات یہ ہے کہ ان سے بچنا بھی ضروری ہے جس کی تین وجو ہات ہیں۔

ا۔احادیث میں تعویذ کی جوممانعت آئی ہے وہ عام ہے اس میں قر آن اور غیر قر آن کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

۲۔اس سے غیر قرآنی تعویذوں کا راستہ ہموار ہوجائے گا، اکثر قرآنی آیات والے تعویذ

کے اوپر ۸۹ مضر ورلکھا ہوتا ہے بعنی ہندؤں کے دبیتا کا نام اوپر اور اللہ کا نام اور اس کا قرآن نیچ۔ ساس سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے جب آپ لیٹرین وغیرہ جاتے ہیں تو وہ تعویذ آپکے گلے میں ہوتا ہے جس پر قرآن کی آیت کھی ہوتی ہے۔

ایک عام آدمی کے ذہن میں بیسوال آتا ہے کہ پھراس صور تحال کاحل کیا ہے اس کا حقیقی حل بیہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھی جائیں بے شک ساری دنیا کے کالے پیلے (جنات اور شیاطین ) الٹے ہوجائیں اللہ کے ضل سے آپ کا پھھ ہیں بگاڑ سکتے اور یہی حقیقی نوری علم ہے۔

اية الكرسي (البقرة ٢٥٥) (صحيح الترغيب)

آية الكرسي (صبح وشام ايك دفعه ) پڑھنے والا جنات سے محفوظ ہوجا تاہے۔

قل هوالله احد

قل اعوذبرب الفلق

قل اعوذ برب الناس (الترمذي)

ان تینوں سورتوں کی صبح شام (تین دفعہ تلاوت) ہر چیز کے لیے کافی ہوجاتی ہے لا اله الاالله و حدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی ء قدیر (بخاری)

اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

جوشخص (دن میں) سومرتبہ بیکلمات پڑھ لےاسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا سو نیکیاں کھی جائیں گی سوبرائیاں مٹائی جائیں گی اوراس دن شام تک شیطان سے بچاؤر ہے گا، نیزایک مرتبہ اور دس دفعہ پڑھنا بھی درست ہے۔

سبحان الله وبحمده (مسلم)

الله پاک ہےاس کی تعریف کے ساتھ (میں اس کی تعیج کرتا ہوں)

یہ دعا پڑھنے والے سے افضل عمل کسی کانہیں ہوگا اوراس کے صغیرہ گناہ بخش دیئے جائیں

گےاگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں (صبح شام سوسومرتبہ)

بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم

(شروع) الله کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین وآسان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (صبح شام تین تین مرتبہ)

يدعار پُر صنوال کوکوئي چيزنقصان نهيں پهنچاسکتی نيزاسے احپانک کوئي مصيبت نهيں پنچچگ ۔ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (التر مذى)

میں اللہ کے کلمات کی بناہ بکڑتا ہوں ہراس چیز کے شرسے جواس نے بیدا کی۔ (شام تین مرتبہ)

اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ، خاص طور پراس کی آخری دوآیات کی تلاوت بہت مفید ہے۔ ان شاء اللہ ساری پریشانیاں ختم ہوجائیں گی۔ اس کے ساتھ گھر سے تصاویر کوختم کر دیں حدیث میں آتا ہے اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس میں کتااور تصویر ہو۔ لیٹرین جاتے وقت دعا ضرور پڑھیں۔ شوہرا پنی بیگم سے خلوت کے وقت دعا ضرور پڑھے حدیث میں آتا ہے دعا نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان بھی اس کے ساتھ وطی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے تو پیدا ہونے والی اولاد کس طرح شیطان کے اثرات سے محفوظ ہوگی؟

ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ پانچ وقت نماز پڑھیں خصوصاً فجر کا اہتمام اول وقت میں کریں کیونکہ حدیث میں بیشا بردیتا ہے۔ میں کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو جو نہیں اٹھتا شیطان اس کے کان میں بیشا بردیتا ہے۔ خصوصا عور توں کو جو گائن کا پراہلم ہوتا ہے انہیں اذکار ضرور کرنے چاہیے کہ بیزیادہ تر اس خبیث کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ہوشیار باش صرف ایک کھی کی وجہ سے جہنم:

حضرت طارق بن شہاب رضی اللّه عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہایک شخص صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں جا پہنچااورا یک جہنم میں چلا گیا صحابہ نے عرض کی یا

رسول صلی الدعلیہ وسلم بیر کیسے نبی صلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا دوشخص چلتے چلتے ایک قبیلے کے پاس سے گذر ہے اوراس قبیلے کا ایک بہت بڑا بت تھا وہاں سے کوئی شخص بغیر چڑھا اچڑھا نے نہ گذرسکتا تھا چنا نچیان میں سے ایک کو کہا گیا کہ یہاں ہمارے بت پر چڑھا اچڑھا اوا چڑھا اوا سے معذرت کی کہ میرے پاس کوئی چیز ہیں انہوں نے کہا کہ تہہیں بیمل ضرور کرنا ہوگا اگر چدا یک کھی پکڑ کر ہی چڑھا میرے پاس کوئی چیز ہیں انہوں نے کہا کہ تہہیں بیمل ضرور کرنا ہوگا اگر چدا یک کھی پکڑ کر ہی چڑھا الدیعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شخص اس کھی کی وجہ ہے جہنم میں چلا گیا دوسر شخص سے کہنے لگے کہتم بھی کسی چیز کا چڑھا وا چڑھا و دتو اس اللہ کے بندے نے جواب دیا کہ میں غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھا وانہیں چڑھا وا چھا میں غیر اللہ کے نام پر کوئی جڑھا وانہیں چڑھا اسکتا یہ جواب سنتے ہی انہوں نے اس مرقم و مدکوشہید کر دیا تو یہ سیدھا جنت میں چڑھا وانہیں چڑھا وانہیں جڑھا اسکتا ہے جواب سنتے ہی انہوں نے اس مرقم و مدکوشہید کر دیا تو یہ سیدھا جنت میں جیڑھا در دواہ احمد قرق عیون الموحدین)

ایک کھی کا چڑھاوا، وہ بھی اضطراری کیفیت میں دوزخ میں جانے کا سبب ہے تو جب اپنی مرضی بلکہ خوش سے برے، جانوراوررو پیدیپیسا چڑھاؤں کی نظر کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر چہ بیر وایت اصول حدیث کے مطابق کمزور ہے لیکن بیمسئلدا پنی جگہ ٹھیک ہے کہ غیر اللہ کی نذرو نیاز اور چڑھاواباطل ہے وضاحت کے لیے صفح ۱۲۲۔

# ریاءاورد کھاوا بھی شرک ہے:

حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ ہم لوگ سے دجال کاذکر کررہے تھے (اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ) تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ) تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کیا میں تمہیں ایس اللہ علیہ مجھے تمہارے بارے میں سے دجال ہے بھی زیادہ ڈرہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شرک خفی (اوروہ یہ ہے کہ ) ایک آ دمی نماز کے لیے کھڑ اہوتا ہے اور صرف اس لیے عمدہ نماز پڑھتا کہ اسے کوئی (دوسر اقتص ) در کھر ہا ہے۔ (ابن ماجہ)

ریاءاوردکھاوااس لیے شرک ہے کہ آ دمی صرف اس لیے خوب اجھے طریقے سے عبادت کرتا ہے کہ کوئی دوسرااسے دیکھ رہاہے لین اس نے انسان کوتو بینا سمجھا اور اللہ کومعاذ اللہ نابینا سمجھا۔افسوس

ہے تہاری عقلوں پر۔

## تركِنماز بھی شرک ہے:

حضرت جابررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا ہے کفروشرک اور بندے کے درمیان ترک نماز (کافرق) ہے۔ (مسلم)

جب تواللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں ، سجدہ ہی نہیں کیا تو تو نے کس طرح مانا کہ اللہ تیراما لک ہے؟ تولا کھزبان سے کہتار ہے میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن تیراعمل اس چیز کی گواہی نہیں دیتا اور جو اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے وہ تو حید والا کیسے ہوسکتا ہے؟ اور تو حید کے بغیر جنت کا حصول ممکن ہے؟ خوب سوچ لو۔

# الله کی رحمت لیکن مشرک کے لیے ہیں:

سیدنا انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ابن آ دم بلاشہ تو مجھے جب بھی

پکارے گا اور مجھ سے امیدلگائے گا تو تو جتنے بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، میں تیرے وہ گناہ
معاف کردوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی اے آ دم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسان کی
بلندیوں تک بھی پہنچ جا ئیں پھر تو مجھ سے بخشش کی درخواست کر بے تو میں تیری مغفرت کردوں گا
اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے آ دم کے بیٹے میں اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تو گناہوں
سے بھری ہوئی زمین لے کر مجھ سے ملاقات کر سے اس حال میں کہ میر سے ساتھ کسی چیز کوشریک
نہ کیا ہوتو میں تیرے پاس زمین بھری بخشش لے کرآ وُں گا۔ (رواہ التر مذی: ابواب الدعوات)

# اب بجهِتائ كيا هوت جب چڙياں چگ گئيں كھيت:

سیدناانس بن ما لک نے فر مایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس دوزخی سے فر مائے گا جس کو ہلکا ترین عذاب ہوگا اگر تیرے پاس زمین کی تمام دولت موجود ہوتو کیا تو اسے اس عذاب کے بدلے دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں تب اللہ فر مائے گا میں نے تچھ سے اس کی بہت آسان ترین

چیز کامطالبه کیا تھا جبکہ تو آ دم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا پس تونے انکار کیا اور ساتھ شریک کر کے ہی رہا۔ (رواہ البخاری: کتاب الرقاق)

## اس سے بھی بچو:

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری عزت وتو قیر میں اس طرح مبالغه اور غلونه کرنا جس طرح عیسائیوں نے مسلح ابن مریم کے ساتھ کیا میں تو صرف اس کا بندہ ہوں اس لیے مجھے صرف اسکا بندہ اور اسکار سول ہی کہنا۔ (مشکوۃ)

عن انس بن مالک رضی الله عنه ان رجلا قال: یا محمد: یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا. فقال رسول صلی الله علیه وسلم: یا ایهاالناس علیکم بتقو کم و لا یستهو ینکم الشیطن. انا محمد بن عبدالله و رسوله و الله ! ما احب ان تر فعونی فوق منزلتی التی انزلنی الله عزوجل ﴿رواه احمد﴾

عن ابن عباس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم في بعض الامر فقال

الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماشاء الله و شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلتنى الله عدلا؟ لا، بل ماشاء الله وحده. ﴿ رواه البيهقى في السنن الكبرى ﴾

ديا؟ بلكه ايسے كهو: جواللدا كيلا جاہے۔

د يو بندى بھائيوں كاموقف:

امیرشاہ خانصاب مولا نارشیداحمر گنگوہی سے بیان کرتے ہیں کہ سیدصاحب کی نسبت میں ذات بحت کی مجلی تھی۔ (ارواح ثلاثہ: ص۱۸۵)

ذات بحت کامعنی ذات الہی ہے۔

بريلوي بهائيون كاموقف:

اعلى حضرت احدرضا خان صاحب لكصة بين

حضور پرنورسیدناغوث اعظم رحمه الله حضوراقدس وانورسید عالم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پرنورصلی الله علیہ وسلم مع اپنی جمیع صفات جمال وجلال و کمال و افضال کے ان میں متجلی ہیں جس طرح ذات عزت احدیث مع جمله صفات ولغوت و جلالت آئینہ محمدی میں بجلی فرما ہیں۔ (فناوی افریقہ: ص ا ۱۰)

# شرك اورزنا كااكشابيان

قرآن کی پکار:

الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان اومشرك وحرم ذلك على المومنين. ﴿النور: ٣٠﴾

زانی مرد بجززانیہ یامشر کہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زنا کارعورت بھی بجززانی یامشرک مرد سے نکاح نہیں کرتی اورایمان والوں پر بیحرام کردیا گیا ہے۔

جس طرح زانی مردانی بیوی کوچھوڑ کراورزانی بیوی اپنے شوہر کوچھوڑ کر دوسروں سے منہ کالا کرتے پھرتے ہیں یہی حالت مشرک کی ہے کہ زمین اور آسان کے رب کوچھوڑ کر بھی کسی در پر جھکتا ہے بھی کسی درگاہ پر گرتا ہے بھی کسی دربار پر جاتا ہے جس طرح زانی مردیا عورت کی ایک جگہ پر تسکین نہیں ہوتی اسی طرح مشرک بھی بھی ایک اللہ سے مطمئن نہیں ہوتی ابلکہ زاندیمرد یا عورت کی طرح ادھرادھرمنہ مارتا پھر تا ہے۔

شرک بڑا بھاری ظلم ہے:

قرآن کی پکار:

واذا قال لقمن لابنه وهو يعظه يبنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ﴿لقمان : ١٣ ا ﴾

اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے بیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے

عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كهتے ہيں جب بيرآيت نازل ہوئي

الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئِك لهم الا من وهم مهتدون. (الانعام: ٨٢)

جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم پریثان ہونے گئے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ ظلم (یعنی کوئی گناہ) نہیں کیا؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے (بلکہ شرک مراد ہے) کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے سے کہا تھا (ان المشرک لمظلم عظیم) بلاشبہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ (بخاری) جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ عکم ان بڑا ظالم ہے رعایاء کوان کا حق نہیں دیتا یعنی کسی کاحق نہیں دینے کوظلم کہا جاتا ہے اور اللہ کاحق بدرجہ اولی ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے دریاں کے اور اس کے عبادت کی جائے اور اس کے دوران کاحق نہیں دیتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے دریاں کے دریاں کے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے دریاں کے دریاں کی جائے اور اس کے دوران کاحق نہیں دیتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے دریاں کے دریاں کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عباد کی جائے اور اس کی عباد کی جائے کا کہ حدیاں کی جائے کی جائے کی حدیث کی جائے کی جائے کہ خائے کہ کا خوائی کے کہ حدیث کی جائے کی جائے کی حدیث کی جائے کی حدیث کی جائے کا خائی کی خائی کی خائی کی حدیث کی جائے کہ کہ حدیث کی جائے کی خائی کی خائی کی حدیث کی جائے کی خائیں کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی خائی کے خائی کی خائی کی خائی کی کران کی خائی کی خائی کی کر خائی کی کر خائی کی کر خائی کی کر خائی کی خائی کی خائی کی خائی کی خائی کی کر خائی کی خائی کر خائی کی کر خائی کی کر خائی کر خائی کر خائی کر خائی کی کر خائی کر

ساتھ کسی کوشریک نہ کیا جائے اس لحاظ سے شرک ظلم ظلیم ہے کہ ظالم اللہ کاحق ادانہیں کرتا۔
اللہ نے بکری کو پیدا کیا اور آسان سے پانی برسایا جس سے اس کے کھانے کے لیے سبزہ
اگایا اس کے پینے کے لیے پانی اللہ نے پیدا کیا اور جب وہ بکری بڑی ہوگئ تو وہ کسی دربار کی
زینت بنادی گئی پیظم نہیں تو اور کیا ہے؟

## قوم نوح کے پنج تن پاک

## قرآن کی پکار:

وقالو الا تذرن الهتكم و لا تذرن و داو لاسواعاو لا يغوث ويعوق و نسرا ﴿نوح: ٢٣﴾

اور کہاانہوں نے کہ ہر گزاپ معبودوں کو نہ چھوڑ نااور نہ وداور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو (حچھوڑ نا)

ابنِ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں آ گئے ود کلب قبیلے کا بت تھا جو دومتہ الجند ل میں تھا سواع ہذیل قبیلے کا بت تھا یغوث پہلے مراد قبیلے کا پھر بنوع طیف کا وریہ سباشہر کے پاس جوف میں تھا یعوق ہمدان

قبیلے کا تھا اور نسر حمیر قبیلے کا تھا بینو ح علیہ السلام کی قوم کے چندلوگ تھے جب وہ مرگئے تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ جہاں بیلوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے جسے بنا کر (یادگار) کے طور پرنصب کر دواور ان کے وہی نام رکھوجوان کے بزرگوں کے تھے اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی لیکن جب بیلوگ گذر گئے تو بعد والوں کو بیشعور نہ رہا اور وہ ان کی عبادت کرنے گئے (بخاری)

## انبیاء کی بے بسی اور شرک کی جڑکاٹ دینے والے مسائل

قرآن کی پکار:

استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفسقين. ﴿التوبه : ٠ ٨﴾

ان کے لیے استغفار کریا نہ کر اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا بیاس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے ایسے فاستی لوگوں کو اللہ کریم ہدایت نہیں دیتا۔

جب عبداللہ ابنِ ابی مرگیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آیا اور درخواست کی کہ محصلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتہ دیں تا کہ میں اس میں اپنے منافق والدکو گفن دوں شا کداللہ کے عذاب میں کمی آجائے اور درخواست کی کہ اس کی نمازِ جنازہ پڑھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوگئے لیکن حضرت عمرضی اللہ عنہ نے دامن تھام لیا کہ ایسانہیں کریں کیونکہ یہ منافق تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ بخاری ﴾ خدا جس کو پڑے جھڑالیں محمد خدا جس کو پڑے جھڑالیں محمد محمد جو پڑیں جھڑا کوئی نہیں سکتا

(شان حبيب الرحمٰن :ص٧٧ ـ ٧٨)

## صاحبِ قرآن كافرمان:

سعید بن میتب کے والدسید نا میتب کہتے ہیں جب ابوطالب کی موت کا وقت آگیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اس کے پاس ابوجہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بن مغیرہ بیٹے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پچالا الہ الا اللہ کہد یں میں اس کلمہ کے ساتھ قیامت کے دن آپ (کے اسلام) کی گوائی دول گا ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے کئے ابوطالب کیا آپ ملت عبدالمطلب سے منہ موڑ کر جارہے ہیں؟ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ آپ پر پیش کرتے رہے اور بار باروہی بات لوٹا تے رہے یہاں تک کہ بالا آخر ابوطالب نے ان سے جو کلام کی وہ یہ تھی وہ (یعنی ابوطالب) عبدالمطلب کی ملت پر (مررہاہے) اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تیر بے نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تیر بے نے فرمایا اللہ کہنے سے روک نہ دیا گیا اس پر بیر آپیت نے فرمایا کروں گا جب تک تیری مغفرت ما نگنے سے روک نہ دیا گیا اس پر بیر آپیت نازل ہوئی۔

ماكان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانو ا اولى قربي من بعد ما تبين لهم انهم اصحب الجحيم (التوبه: ١٣١)

نبی کواور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ شرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگر چہوہ

رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ بیلوگ دوزخی ہیں

(رواهملم: كتاب الإيمان)

ہتھ ولی دے قلم ربانی ککھے جومن بھاوے رب ولی نوں طاقت بخشی ککھے لیکھ مٹاوے

کیا پیارے نبی صلی الله علیه وسلم سے بڑا بھی کوئی ولی ہے؟ جس کورب نے طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ نقذر کے کا کھا ہوا مٹاسکتا ہے؟

آ دم ثانی سیدنانوح علیهالسلام کاواقعه:

قال ساوى الى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.  $\alpha = \alpha$ 

اس نے جواب دیا کہ میں تو تھی ہڑے پہاڑی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا، نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں صرف وہی بچیں گے جن پراللہ کارتم ہوااس وقت دونوں کے درمیان موج حائل ہوگئ اوروہ ڈو بنے والوں میں سے ہوگیا۔ پہنوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا جو دی پہاڑ موصل میں پہنوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا جو دی پہاڑ موصل میں

یے جوآج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

کیا کوئی انسان نوح علیہ السلام ہے بھی زیادہ مردمون ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے ذراغور تو کرو کہ کونی نگاہ مردمومن ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہیں؟

انبیاء کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ:

سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے آزر کے چیرے پرسیاہی اور گردوغبار ہوگا اس سے جناب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا میں نے (دنیامیں) آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کریں؟ وہ آپ سے

کے گا آج کے دن آ کی نافر مانی نہیں کروں گا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے پروردگار بلاشبہ تو نے میرے سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اس دن تجھے رسوانہیں کروں گا جس دن تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تیری رحمت سے دور (یعنی محروم) میرے باپ کی رسوائی سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا بلاشبہ میں نے جنت کو کا فروں پرحرام کردیا ہوا ہے بھر ابراہیم علیہ السلام تیرے پاؤں کے نیچ کیا ہے؟ ہے بھر ابراہیم علیہ السلام تیرے پاؤں کے نیچ کیا ہے؟ وہ دیمیں گے تو یکا کی وہاں بجو دکھائی دے گا جو غلاظت میں لتھڑ اہوگا اس کواس کے ٹائلوں سے پیڑا جائے گا اور (دوزخ کی ) آگ میں بھینک دیا جائے گا۔ (رواہ البخاری: کتاب الانبیاء) نگاہ ولی میں وہ تا نیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

جب ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے جدامجد ہونے کے باوجودا پنے باپ کونہیں بچاسکے پھروہ کونی تا ثیر ہے جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں؟

ضرب الله مثلا للذين كفرواا مرات نوح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخا نتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاوقيل ادخلا النار مع الدخلين ﴿التحريم: ١٠ ا﴾

الله تعالی نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی بید دونوں ہمارے بندوں میں سے دو (سائنسسۃ اور) نیک بندوں کے گھر میں تھیں چھران کی انہوں نے خیانت کی پس وہ دونوں (نیک بندے) ان سے اللہ کے (سمی عذاب) کو نہ روک سکے اور تھم دے دیا گیا (اے عور تو) دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔

لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے لیکن آ آفرین ہے شنخ جنید بغدادی پر کہ آپ کی نگاہ کیمیا کتے پر پڑگئی اور کتاصا حب کمال ہو گیا۔ د یو بندی بھا سُول کا موقف:

صاحب كمال كتا:

شخ جنید بغدادی بیٹھے تھے ایک کتا سامنے سے گذرا آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی اس قدر

صاحب کمال ہوگیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچے دوڑے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا سب کوں نے اس کے گرد بیٹھ کرمرا قبہ کیا۔ (امدادالمشتاق: ص ۱۵۸ء اشرف علی تھانوی) گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الیہ الا اللہ

### بريلوي بھائيوں کاموقف:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوج ل کے نائب ہیں۔ تمام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کردیا گیا۔ جو چاہیں کریں۔ جسے چاہیں دیں جس سے جو چاہیں واپس لے لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کو پھیر نے والا کوئی نہیں تمام جہان ان کا حکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواکسی کے حکوم نہیں۔ تمام آ دمیوں کے مالک ہیں۔ جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے۔ تمام جنت ان کی جا گیر ہے ملکوت السموات والارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان جنت و نار کی تنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہرقتم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیاو آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاکا ایک حصہ ہے۔ احکام شرعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیم ہیں کردیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کے قضہ میں کردیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کردیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کردیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کردیں اور جو ضور صلی اللہ علیہ وسلم کردیں اور جو ضور صلی اللہ علیہ وسلم کردیں اور جو ضور صلی اللہ علیہ وسلم کردیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کردیں اور جو ضور صلی اللہ علیہ کردیں۔ (بہار شریعت: حصہ اول ۲۲)

شایدابوطالب کاواقعہاس میں شامل نہیں ہے۔

ائمہ دین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دفتر میں قیامت تک کے مریدین کے نام ہیں۔ جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں۔ حضور پر نور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب عزوجل نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا کہ منتہائے نظر وسیع تھا اور اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے اور مجھ سے فرمایا: میں نے سبتہ ہیں بخش دیے۔ (ملفوظات احمد رضا: جسم کے کام

سرکارابدقرارصلی الله علیه وسلم بحکم پروردگارکونین کے مالک و مختار ہیں۔ زمین کے مالک آسان کے مالک الله علیه وسلم کے مالک انجام کے مالک انجام کے مالک خالق کل نے آپ صلی الله علیه وسلم کو مالک کل بنادیا۔ دونوں جہاں آپ صلی الله علیه وسلم کے قضہ واختیار میں ہیں جس کو چاہیں وہ اپنے رب کی عطاسے فرمادیں۔ جس کوجس سے چاہیں محروم کردیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمادیں اور جو چاہیں حرام ،غرضیکہ دونوں جہان کے شہنشاہ کونین کے مالک ومولا ہیں۔ (سلطنت مصطفے :ص۱۳۳)

### احدرضا لكھتے ہیں:

حضور علیہ السلام کو بیاختیار دیا گیا ہے کہ جس کے لیے چاہیں اس کی زندگی ہی میں تو بہ کا دروازہ بند کر دیں کہ وہ تو بہ کرے اور قبول نہ ہوجس کے لیے چاہیں بعد از موت بھی دروازہ کھول دیں اور اس کوزندہ فرما کرمسلمان کردیں (سلطنت مصطفے: ص۲۳)

### خانقابى دنيا

## خواجه محرفضيل قادری نوشاہی:

جس فاسق و فاجر پر حالت جذب وسکر میں نظر پڑجاتی۔عارف کامل ہوجا تاکسی مردہ پر نظر پڑتی تو زندہ ہوجا تا۔نگاہ غضب سے کسی کی طرف دیکھتے تو اس کی جان تن سے نکل جاتی۔ غرض آپکے احوال ومقامات عجیب وغریب تھے (خزینة الاصفیاء:ص ۲۷۷۔شریعت وطریقت عرض ۱۳۳۳)

#### حضرت سلطان با ہو:

روایت ہے کہ عالم طفولیت میں ایک دفعہ جب آپ بیار ہوئے تو آپ کی اجازت سے ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے برہمن نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہوجاؤں گا ( کیونکہ جو ہندو بھی سلطان با ہوکا چرہ دیکھا تھاوہ مسلمان ہوجا تا تھا) بہتریہ ہے آپ ان کا قارورہ (پیشاب) کی بوتل یہاں لے آئیں مریدوں نے ایسا ہی

کیا جب اس برہمن طبیب نے قارورہ کی بوتل کواٹھا کردیکھا تو بےساختہ اس کی زبان پرکلمہ جاری ہوگیا۔ (آسانی جنت اور درباری جہنم:۱۳۳۳)

## عیسیٰعلیہالسلام اللہ کے فرما نبر دار بندے تھے

## قرآن کی پکار:

لقد كفر الذين قالو اان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السموت والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شي قدير ﴿المائده: ١٤ ﴾

یقیناً وہ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی سے ابنِ مریم ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہدد بیجیے کہا گراللہ تعالیٰ سے ابنِ مریم اوراس کی والدہ اورروئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتے تو کون ہے جواللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسانوں وزمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیرا کرتا ہے، اور اللہ ہرچیز پرقا در ہے۔

عیسائیوں کاعقیدہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گیا ہے کسی نے ابنِ اللہ کہا کسی نے کہا اللہ اللہ اللہ ایک ہیں تین ہیں اور اور تینوں ہی از لی وابدی ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس پھریہ تینوں مل کر بھی ایک الہ ہی بنا تین ایک کیسے اور ایک تین کیسے؟ یہ گور کھدھندہ ہے جس کی سمجھ آج تک کسی کونہ آئی ، پا دری کو آسکی اور نہ (Math) میں ہزاروں (Phd) کرنے والے فرنگیوں کو آسکی (یہلوگ دنیاوی ایجاوات کے لحاظ سے کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہوں کین یہ چواکس کے بندہ جب شرک کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے دھتاکار دیتا ہے اور اس کی مت ماری جاتی ہے کہا ایک (KG 1) کا بچ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور باقی تمام انسانوں کو ہلاک کرد ہے تو اسے کوئی رو کنے والانہیں اور عقید سے کئی والدہ اور باقی تمام انسانوں کو ہلاک کرد ہے تو اللہ ہوسکتا ہے؟

واذ قال الله يعيسى ابن مريم، انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله قال سبحنك ما يكون لى ان اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك انك انت علام الغيوب المائده: ٢ ١ ١ ١

اوروہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے جب کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عسی علیہ السلام ابنِ مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کواور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دی لو! عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں الی بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھ کو کئی حق نہیں ، اگر میں نے کہا ہو گا تو تجھ کو اس کاعلم ہو گا تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو پچھ ہے اس کو نہیں جانتا میں غیبوں کے جانے والا تو ہی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی عیسی اعلیہ السلام کو بھی غیب نہیں تو اولیاءکو کس طرح ہوسکتا ہے اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ پھر نہیں بلکہ نیک انسان ہیں اور وہ ان کی پکار کا قیامت والے دن انکار کر دیں گے۔

اور جوبت بھی تھے وہ بھی ان نیک لوگوں کے جن کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں تھا فتح مکہ کے موقع پراللہ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام کے بت تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کردیا تھا۔

نصاریٰ کا عقیدہ تثلیث (Trinity) چوتھی صدی عیسوی میں رائج ہوا جس کے تین ارکان یہ ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام ،اورروح القدس ، جبکہ مریم کے خدا ہونے کا عقیدہ پانچویں صدی کی ایجاد ہے مریم علیہ السلام کو ماد برخدا کے لقب سے نوازا گیا مریم علیہ السلام کو دیوی کا درجہ دے کران کے جسے اور تصویریں بنائی گئیں جو کہ گرجوں میں آ ویزاں کی گئیں دور نہوی میں ہرقل شاہ روم کے جھنڈے پر بھی یہی تصویریں موجود تھیں جنگ کے دوران اس کے وسلے سے فتح ونصرت طلب کی جاتی۔ (تیسیر القرآن: صفح ۲۶۱۷)

ہر دور میں انبیاءاور صالحین کے بت بنا کران کو پکارا گیا پچھر کے خیالی مجسمے نہ تھے۔ . . . . . .

قرآن کی پکار:

ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صدقين (الاعراف: ٩٩٠٠)

واقعی تم اللّٰد کوچھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہودہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں سوتم ان کو پکارو پھران کو چاہیے کہ تمھارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سیج ہو۔

واذاراالذين اشركوا شركاء هم قالوا ربنا هولاء شركاونا الذين كنا ند عوا من دونك فالقو ا اليهم القول انكم لكذبون(النحل: ٨٦)

اور جب مشرکین اپنے شریکول کود مکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگاریمی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم مجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہتم بالکل ہی جھوٹے ہو۔

جنہیں بیلوگ داتا، گئج بخش، غریب نواز بہھ کر پکارتے رہے وہ دیکھتے ہی انکار کردیں گے یااللہ ہم خود تیری عبادت کرتے رہے اور یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم انہیں اپنی عبادت کا کہتے۔

عقل مندوغور سے سوچو کہ اب تم ان سے زیادہ کامل ہووہ سن نہیں سکتے تم س سکتے ہووہ دیکوئیں سکتے تم دیکھ سکتے ہووہ تہہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تم انہیں مسلمانوں کی اجتماعی دعاؤں کی صورت میں فائدہ دے سکتے ہوچھران کو یکارنے کا فائدہ کیا تم غورنہیں کرتے؟

اولیک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا (بنی اسرائیل: ۵۷)

جنہیں بیلوگ پکارتے ہیں خودوہ اپنے رب کے تقرب کی جبتی میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزد یک ہوجائے وہ خوداس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اوراس کے عذاب سے خوفز دہ رہتے ہیں، (بات بھی یہی ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔

من دون الله سےمراد بزرگول کی تصویریں اور مجسم ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔

جنہیںتم پکارتے ہووہ تو خوداس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اللہ کے عذاب سے پج جائیں وہتہہیں کیا بچائیں گے؟

افحسب الذين كفر و اان يتخذوا عبادى من دونى اولياء انا اعتدنا جهنم للكفرين نزلا. (الكهف: ١٠٢)

کیا کافریہ خیال کیے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سوادہ میرے بندوں کواپنا حمایتی بنالیں گے؟ (سنو) ہم نے توان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کوتیار کررکھا ہے۔

اس آیت میں اللہ خبر دار کر رہا ہے تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم میرے نیک ہندوں کی عبادت کر کے میرے عذاب سے خی جاؤ گے اور ان کی حمایت سے کا میاب ہوجاؤ گے اور ہم نے کا فروں کے لیے جہنم بنار تھی ہے اور ان کے خودسا ختہ حمایتی بھی ان کواس میں جانے سے نہیں بچاسکیں گے بلکہ وہ تو انکے خلاف ہوجا کیں گے اور ان کی پوجا کا انکار کریں گے۔

واتخذوامن دون الله الهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. (مريم: ٨٢. ٨١)

انہوں نے اللہ کے سواد وسرے معبود بنار کھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعثِ عزت ہول کیکن ایسا ہر گز ہونانہیں، وہ توان کی پوجائے منکر ہوجائیں گے،اورا لٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ء انتم اضللتم عبادى هولاء ام هم ضلو السبيل. قالو اسبحنك ما كان ينبغى لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباء هم حتى نسواالذكر وكانو قوما بورا. (الفرقان: ١٨١. ١٠)

اورجس دن اللہ تعالی انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوجتے رہے، انہیں جمع کرکے پوجھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کوتم نے گمراہ کیا یا پیخود ہی راہ سے گم ہوگئے۔ وہ جواب دیں گئے تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی پیزیبانہ تھا کہ تیرے سوااوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اوران کے باپ دادوں کو آسود گیاں عطافر مائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے، پیلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔

# انبياء كى بشريت

## قرآن کی پکار:

اوعجبتم ان جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذر كم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. (الاعراف: ٢٣)

اور کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تھارے پروردگار کی طرف سے تمھارے پاس ایک ایس شخص کی معرفت، جو تمھاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آگئ تا کہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تا کہتم ڈرجاؤاور تا کہتم پررحم کیا جائے۔

وما أرسلنا من قبلك الا رجا لا نوحى اليهم من اهل القرى افلم يسيروافى الارض فينظر واكيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولد ارالاخرة خير للذين اتقواافلا تعقلون (يوسف: ٩٠١)

آپ سے پہلے ہم نے بہتی والوں میں جتنے رسول بھیج ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے کیا زمین میں چل پھر کرانہوں نے دیکھانہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھانجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پر ہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔

قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وماكان لناان ناتيكم بسلطن الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المومنون(ابراهيم: ١١)

ان کے پینمبروں نے ان سے کہا کہ بیتو سے ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں کیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنافضل کرتا ہے اللہ کے تھم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجز ہم تہم کوئی معجز ہم تہمیں لاد کھا کیں اور ایمان داروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

وما منع الناس ان يومنوااذجاء هم الهدى الاان قالواابعث الله بشرا رسولا(بني اسرائيل : ٩٣٠) لوگوں کے پاس ہدایت بہنچ کھنے کے بعد ایمان سے رو کنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیااللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟

دوسرااعتراض ان کاریتھا کہتم ہمیں باپ دادا کے راستے سے رو کتے ہو کہ اسنے خداؤں کی جگہ صرف ایک اللہ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جوآ سانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلار ہا ہے کہ تمھارے گناہ معاف فر مادے اورا کیے مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطافر مائے انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہوتم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دوجن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اچھاتو ہمارے سامنے کوئی کھی دلیل پیش کرو۔

وما جعلنهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خلدين. (الانبياء: ٨)

ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانانہ کھا ئیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے سورۃ انبیاء میں فر مایا وہ کھانا کھاتے تھے لیعنی ایسی حاجات جوانسان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو بھی تھیں یعنی بیان کی بشریت کی نشانی ہے۔

قل لو كان في الارض ملئِكة يمشون مطمينين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسو لاً.

آپ کہددیں کہ اگرز مین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے ہی کورسول بنا کے بھیجتے۔ (بنی اسرائیل:۹۵)

وقال الملأ من قومه الذين كفرواوكذبوا بلقاء الاخرةواتر فنهم فى الحيوة الدنياماهذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. (المومنون: ٣٣٠)

اورسرداران قوم نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھاور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھاور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھاتھا کہ بیتو تم جسیا ہی انسان ہے تمھاری خوراک بیچھی کھاتا ہے اور تمھارے ہی پینے کا پانی ہی بیتا ہے۔

انہیں جرائگی اس بات کی تھی کہ انسان نبی کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے انسان ہیں

کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں یعنی ان کو تعجب تھا کہ نبوت انسانیت کے لیے موزوں نہیں ہے حالانکہ اس میں تعجب کی کیابات ہے اس سے پہلے جتنے نبی آئے سارے کے سارے مرد ہی تھے اور زمین پر چونکہ انسان رہتے ہیں اس لیے انسان ہی آئے اس میں تعجب کیا؟ تعجب تو تب ہوتا کہ زمین پر فرشتے رہتے اور انسان نبی آئے۔

## د يوبندي بهائيون كاموقف:

اشرف علی تفانوی صاحب ایک روایت ذکرکرتے ہیں:

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں آ دم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے پر وردگار کے حضور میں ایک نورتھا۔ (نشر الطیب: ص۵۔ ۲)

## بريلوي بهائيون كاموقف:

قرآن پاک میں جابجاانبیاء کوبشر کہنے والوں کو کا فرفر مایا گیا۔ ( کنز الایمان مع تفسیر نعیم الدین ج ۱۳ ص ۵)

تیس پاروں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ممکن ہے نعیم الدین صاحب نے اکتیسویں پارے میں پڑھ لیا ہو۔

احدرضا خان صاحب ایک خودساخته روایت بیان کرتے ہیں:

رسول صلی الله علیه وسلم نے حضرت جابر رضی الله عنه سے فر مایا اے جابر بے شک بالیقین الله تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی الله علیه وسلم کا نور اپنے نور قدرت الهی سے پیدا کیا وہ نور جہال خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا اس وقت لوح وقلم جنت اور دوزخ ، فرشتگان ، آسمان وز مین ، سورج ، چاند ، جن ، آ دمی کچھ نہ تھا پھر جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے فر مائے پہلے سے قلم دوسرے سے لوح تیسرے سے عرش بنایا پھر چوشھ کے چار حصے کئے۔ (رسالہ صلوۃ الصفائی سے ۲۳)

ایک بریلوی احمد یارخان لکھتاہے:

رسول،اللد کے نورسے ہیں اور ساری مخلوق آپ کے نورسے ہے۔ (مواعظ نعیمید اص ۱۸)

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ این دام میں صیاد آگیا

اورخود بریلویوں کے خان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ایک روایت درج کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہر شخص کی ناف میں اس مٹی کا کچھ حصہ موجود ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس میں وہ فن ہوگا۔ اور میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں فن ہوں گے۔ (فتاوی افریقہ: ص۸۵۔ بریلویت: ص۱۴۵)

اگر عیسائیوں کومیسی علیہ السلام کے بارے میں غلطی لگ گئی توسیجھ آتی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے شادی نہیں کی اولا دکوئی نہیں تھی۔

لیکن حیرت ہے لوگوں کی عقلوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآ منہ کالال بھی کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا شوہر بھی مانتے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہا ورقاسم رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا شوہر بھی مانتے ہیں مدینہ میں روضہ بھی ہے پھر کہتے ہیں کہ نور ہیں نوری تو جرائیل علیہ السلام ہیں بتا وُان کی ماں کا نام کیا ہے؟ انکی ہوی کون ہے؟ ان کی اولا دکا کیا نام ہے؟ جرائیل کی قبر کہاں ہے؟

باقی رہی نوروالی حدیث کی بات تو یہ یونانی فلسفہ سے متاثر ہوکر گھڑی گئی ہے۔ فلاسفہ جس چیز کوعقل دوام کہتے ہیں۔ صوفیاءاسے ہی نورمجمدی کہتے ہیں۔

الصحاح سته ميں اس حديث كاسراغ تكنهيں ملتابہ

۲۔اس روایت کا ماخذ مصنف عبدالرزاق ہے جو تیسر بے درجہ کی کتاب ہے اوراس میں ضعیف اور مترک تو در کنار موضوعات تک شامل ہیں۔

۳۔اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللّه عنه بتلائے گئے ہیں کیکن اسناد مذکور نہیں۔ لہذاویسے بھی مردود ہے۔ اس کی بجائے تر فدی ابواب القدر میں ایک صحیح حدیث بھی موجود ہے جو یوں ہے اول ما خلق اللہ القام اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ (شریعت وطریقت: ص ۴۸۱) اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں۔ اور ہم نے پانی سے ہر (جاندار) چیز کو پیدا کیا۔ (الانبیاء ۴۳) اور ہم نے پانی سے ہر (جاندار) چیز کو پیدا کیا۔ (الانبیاء ۴۳)

# شرك میں والدین کا بھی حکم نہ مانو

قرآن کی پکار:

**200 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)**

7 (M) 1/2 (M) 2 (

### 93H

### 

Wasilah: The means of approach or achieving closeness to Allah by getting His favours.

RODIO SH

#### ※ 像 全 第 2 章 米

### 

### BOYD TXC

Des B-cd' LC &C

#### 

#### 

\*7" **(4) (1) (4)** 

Den "A CONTROL OF CO.

B & T' CHE C

MAP @ " (1) & (1) Mo

**8"**® **8"**®

### 

20 (Ma) 10 (1)

7 " O+ "YE Y.

**7 (4) (4) (4) (5) (4)** 

#### 

" **(1961) ♦♦ (1971) ♦(1971)** 

#### 

·CH WENDINGH WH

#### 

Û3M + ◆◆◆Û3**↓** \$ \$\$\$

**● 18/3 7 (3) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4) 18 (4)** 

**●++ ●" + + 0 \*** □ **\1** 

#### 

#### 

7 140612 tallo

#### 

#### 

- ① **※** t**※** ① **※** t**0**
- ① " ② ① " Ŋ<u>a</u>
- ①""&X".
- 3 P 3 **A A A C C** 3 **A**
- 3 4 1
- 7 1 10 20 1 00 00-5

5 7 P Four Indian Muslims DV V MV M BC

**₩** • **②** 

we must believe in all the qualities of Allah which Allah has stated in His Book (the Quran) or mentioned through His Messenger (Muhammad PBUH) without changing their meaning or ignoring them completely or twisting the meanings or likening them (giving resemblance) to any of the created things e.g. Allah is present over His Throne as mentioned in the Quran (V:20:5)(The Noble Quran)



The Most Gracious (Allah) rose over (Istawa) the (Mighty) Throne (in a manner that suits His Majesty)," over the seventh heaven; and He comes down over the first (nearest) heaven to us during the last third part of every night as mentioned by the prophet PBUH but He is with us by His Knowledge, not by His Personal - Self Also Allah says: There is nothing like Him and He is the All-Hearer, All-Seer.: (V42:11)( The Noble Quran )

This Noble Verse Proves the quality of hearing and the quality of sight for Allah without likening (or giving resemblance) to any of the created things, and likewise He also says:

: To one whom I have created with Both My Hands.: (V38:75)

and He also says: :The Hands of Allah is over their hands (V48:10)( The Noble Quran )



This confirms two Hands for Allah, but there is no similarity for them.

This is the Belief of all true believers, and was the Belief of all the

Prophets of Allah, from Noah, Abraham, Moses and Jesus till the last of the Prophets, Muhammad PBUH (It is not as some pepole think that Allah is present everywhere - here, there and even inside the breasts of men) (The Noble Quran

2668 O SHA \* SKE B BY B B CHRISS

TO THE OWNER O

\*7 + 7 (\$P) \( \bar{2} \)

₩ **©**\$\frac{1}{2}\$\$ \$\times 6 \times 6 \times

\$7 **△11**-c31**4△1 (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (4 × ) (5 × ) (6 × ) (7 × ) (7 × ) (8 × ) (8 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (9 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 × ) (1 ×**

\*\*\*

#### 

**※◎◇\***\*® ♥IE! ◎**←®**& \$\$\$◇◆ **③**\$® **T**Q{('''' ! **◎**□ ୬ ⅓\$(**/\$** 

#### 

₫3¢ጷ® **୬୯**७ ୩५**३३**" ፉ ७

\* + 110 K | 100 M | 10

#### 

**\* \* \* \* \* \*** 

The \*7 \*\* This inness Encylopedia of Science)

<sup>99</sup> A **}** H A **△** 

55 A 7 My 4 ❖↓

© \$\begin{align\*}
20 \$\begin{al

**\* \* 2** 

arit Student Encyclopedia 5 3

# 

# 

Thor Yell Common of the Common

#### 

#### **₽**♦ **∠**

# Des APO De

## 

# 

THE SAME OF SECONDARY COMPANY OF THE COMPANY OF SECONDARY COMPANY OF THE COMPANY

## 

# 

## 

# **₩** 84 **\**

## 

## 

## 

# 

◆**\*\*\* \*\*\*** 

☆ 😉 🕦

# ₽ × 0

# **₩₩\*@**

#### 

## **\***

**\*\*\*** 

B & C K & FEE WAR

B 80 B-0200 X" + 111 C

# 

**48**)

|          | TC3          |              | <b>11</b> (B) |   | "⑦                                        |
|----------|--------------|--------------|---------------|---|-------------------------------------------|
|          |              |              | " <b>%</b>    |   | <b>X</b>                                  |
|          | <b>2</b>     |              | ""            |   | 4                                         |
|          | <b>X</b> ℃** | <del>-</del> | <b>3</b>      |   | * <b>366</b> // )c                        |
|          | <b>7</b>     | <u> </u>     | • <b>E</b> E  |   | <b>√</b> %                                |
| <u>.</u> |              |              | 4             |   | • <b>%</b>                                |
|          | 7            |              |               | • |                                           |
|          |              | <u> </u>     | <b>∹®</b>     |   | Q-Yo                                      |
|          |              |              | " (·          |   |                                           |
|          | <b>†#</b>    |              | O             |   | $\square \gamma_{\!\scriptscriptstyle D}$ |
| <b>L</b> | IIX.         | <u> </u>     | TO CO         |   | • 🄄                                       |

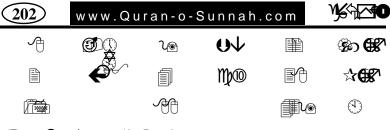

## 

#### 

**100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100** 

## 

# 

THE SET OF SET O

**□6** ♥ **101**-02 "160

- 100 PM

- - **5"\*\*\*\*\*\*\*\*\***

- - MOJEY STORY

**1** 20 8 8 € 2 € €

#### 

#### **D**70

○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □○ □<

#### 

#### \*7 \*\*\*

①♥♥ ② ⊗ ↗ " **↗ ♦♥** ØØ ↗ **◊♠** ♣ ♠ ♥♡↗

#3×c1 (9 " (9 (1) (1) (1) (1) (1)

## 

Z TO THE SECOND HE

 $\mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{A} +$ 

# CONT. 14 X

## 

# **BR & & & X**

**④ ")♦ □◎¾( )( •** □

**(4) (7) (9) (8) (9)** 

\*7 Y 1 CO A (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) +

**2** 1/9 @ **↑** 1 4 ←

**᠅**ⓒ"为↓♦€"№☑€

**6€ 6€ 107€ 3€ 107€** 

10) Res 74 > 170

# \* K A CONT TOOK

**₽**\$**€**03

8 ♠ " ♦

8 **%** " **\$ 100% ∑>**C ◆

B SO BOOK SO CENTRE OF COMMENT OF SOME OF SOME

SOCIAN MENDER & SOCIAL CONTRACTOR OF THE CONTRAC

\*6 \*\* \*\*

**□7 ★ 1 9 1 ★ 4 ←** 

4'7 ⊗> **\* (34**' ⊕ ⊠ **® ≥** × (3+)

""\D HO HO HO HO AR-7 IN #1 7 - 49 IN @ & C

#### 

#### 

# 

#### **₽₩/ॐ(**◆

## 

#### 

#### E" TOPAROL

#### 

#### 

# PEQ

#### 

#### 

- **20% 2000 3**0

#### 

#### 

## 

#### 

**5** \$ **10** 00 0

#### 

# 

∠ 🖾 🛈 🕁

**¥5** ♥ **\$3£\$** 

(5) SOP Y (1) PAR (1)

₩ ≦ ★ 🔊

# 

· COMMENT

#### 

###**(®)##(®)##(®)#**###**(®)##**(**®)##**(**®)#**###**(®)##**(**®)**####**(®)##**(**®)**####**(®)**####**(®)** 

#### \*+ COMP C+

# 

#### 

#### 

H COO CONTRACTOR

83 ₺ "₺ ₺ ₺ ₺ ₩

XUCK ENTITY

XII 🚱

AT LONG

7 X C P 4 00 00 2

" ◆⑥'⑧ ○\* ﴿◆⑥️□

7 X CO P Y KOMB

"+ (DV)

◆9 7 **(E) (E) (Y) (O) (SE)** 

3 4 6 6 V & 6 C

X CONTROL OF THE PARTY OF THE P

**100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100**

**10** ↑ ↑ **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** • **10** •

**¬X (22%)♦(**(1) ☆ 8 %)₀

Ye † †

(3) " (0) " (0) " (3) \*

HONE BY CHEER PAR

O 763" tref"(® \ Ox7 □"\\$0) ← " \@(\&)

**▼ 6-7 6-680" ☆ ★◆ 1663 \*\*\* 5/ =16\* \*\*(!** 

**□7** ⊕ **(1)** ⊕ **(2)** ⊕ **(3)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** ⊕ **(4)** 

↑**₩**7 <</

# **→ 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 →**

**⑤** ↑ **⑥** ◆ □ **⑥** ← **光** ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** ★ ◆ **⑥** 

û ● to 9#" ® €

Î Ø caN ☑ " ⑩ ▶ ೨೨

û ⓑ **೧**५% ९ **१०**%

\*7 MOO OF CHARACT

**♦€** "® †**©** ♦**≥ 3**-

**↗ ♦♦♦ " ◎♦** ♂ **6** 

Ø 1000 Gra€V\$ \$ t∪= "@40€7 \$0><&€.\*

◆ \$P(\*

学会 全食原

**7 & \$3 €31/686 N** (350 A) **1 & \$4 €367 (20)** 

#### 

#### 

## \*67 ND

**☆ \$ 6.6 3 30.6 6.** \*\* • **8** 

#### 

27 P INTO W \*

**27 ₽ □\*39 90 F □** 

#### 

#### MAN CONTRACTOR

4" 1000 AT 7 0 Agn 2 & 3 7 TRETO 4

2 4 37 4 ACG + THE

**26 (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (3** 

① + + × × → 1/9

**6 R (a) (b) (b) (c)** 

① \\ \( \mathread{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texit}\xi\text{\text{\text{\texit}\x}\tittt{\text{\text{\text{\ti

EN HOLLAND CONTROL OF YOU 7 PA

2 6 2 4 4 2 3 6 6

• 1/0 OC+ 2/ (1) (1) X

3 🗕 ♦ 2 " 🔄 🖾 🖒 🙃

• 1/2 OC I " ◆2 ⊗ C

**₹ 6% © \* \* % € © \*** 

MACA COP O . STATE " MACA COPE DE LA COPE

¥®02"" # \$\#**3**\$\$

#### 

#### 

" **○□☆/፴サウ' ②☆ ◇☆ ◇☆ \* \* ○☆ " \* ☆☆ △**€

· LETO TO "YOU WE CHEE I ! O I' LOUNG CHEE!

#### 

#### 

ME SERVICE VERY OF THE CONTROL OF TH

#### 

####